of the character of the بلند أوازس ذكركرن كي بے نظير تحقيق ازويز ومين محقين بوالوفائولينا غلام رسول صاحب ميسك و محميع من العلمات العلمات (بزان) دارالعُلوم إسلاميه رجانيه هرى يور عزاره فاح الوطيقال لمد المعتام

いのののののののの グレンスノンノンノンノンノン できたくとくいくというこう July Samue was de service. ノンノンノンノン مسجدون بسالترتعاك كانام لين سيمنن كريمادر الهبي خسداب كرنے كى كوشش كر ج الحال متوسط بلندا وازس فكركرك كاكتاب وستت ا ورعلماء كما قوال مسة تبويت اورمنكرين كماعترانسا معقق باكمال مدنق بيال مولانا عله علام رسول صاب سعيدي مدركس جامعه تعميب ركوهي شابهولا بول ميعت لعلمان مراره والعلوا مريد مزاد

### فبرست

| مىقىيە    | اس مضون                                                                                                          | لمنبرت |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣         | اهدداء                                                                                                           |        |
|           | سالات معتقف                                                                                                      | 1      |
| 14        | ذکر کے اقسام ،۔ توکر بالنسان                                                                                     | r      |
| 17"       | فيكر مالعقل                                                                                                      | ۳      |
| 16-       | ذكر بالقنب                                                                                                       | 5      |
| 10        | وكريا لجرريسدان كريم سے ولائل                                                                                    | Ď      |
| 19        | الفنليت جمر                                                                                                      | 4      |
| 22        | ذكربا لجبرى تيسى فضيلتين                                                                                         | 4      |
| 74        | ذكر بالجررياها ويتست ولائل                                                                                       | ^      |
| TF.       | ارشادات علماءا ورفكر بالجير                                                                                      | 9      |
| فيقتن مام | قرآن سے فکر مائج رکے خلاف استدلال واس                                                                            | 1.     |
| ٥-        | تفي عبركي دوسري دبيل اورأس كاحتثر                                                                                | 11     |
| ٠.        | نفى جرزنسرى دليل اوداس كاحساب                                                                                    | 11     |
| st 6      | اماديث سودكرما لجرك خلامت أستدلا                                                                                 | ۳      |
| 37        | ابن مسعوداور ذكر بالجمر                                                                                          | 15     |
| 4 -       | امام الوحبيط اورجر بالمتشكبير                                                                                    | 1 4    |
| 44 -      | عبادات علماء اور فكرما بجير                                                                                      | 14     |
| يروايا ١٠ | عبارات علماء اورفكر بالجير<br>وكربالجيرم مبتدعين كي عقلي شهرادت اوراك<br>وكربالجيرم مبتدعين كي عقلي شهرادت اوراك | 14     |

## اهدار

ين أين اس ناچيز كوشش كوعز الى نيان دان كه دوران آية و من آيات الله على سنت رسول الله قد دي الفضلاء و من آيات الله على سنت رسول الله قد دي الفضلاء و ندب الهنفياء سيدى ومرت دى حفرت على احمرسعيد نشاه صاحب كاظمى وامت بركاتهم العاليد شيخ الحديث جامعه السالميد بها وليودكي فدمت مين شي كرن سعاد عيم المول و المن مرتا بول -

فان دفعه الى سماك المقبول فقد سعد كوكب الاسل فى برج شرف المحصول -غلام رسول سعيرى

## مالات حضرت مسف زيرمه

مجابد متت متيرييت ابل سنت بطل مبيل عالم نبيل صاحب القلم والبيال ا مولانا غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتهم العالبرسم من بل کے ایک متمول خاندان ميں بُيدا ہوسئے۔ دہلی بیا نے جماعت بک بِی تعلیم صاصل کی تفی کور كاوه بهنگام خيزسال آگياجس اسلام كے شيدائيوں نے بن وص اوروط كاس سلت بان سكادى كرياكستان جيس كے وياں اسلام كاباكيزو آيكن بوكا بورى آزادى كے تعدین مسلام كى نشود نماكود بچوسكيں رسب كچولشاكريمى اگراسلام ك جهند سے تلے جینے کاموقع الگیا توہیں کچھ منہوگا۔ہماری موت وسیات بیگانو کے لئے بہیں ایسے دین اورایت رب کرم کے سائے ہوگ ۔ آج جب کھاجا آہے اس باک ملک میں آئیول سلامی تو نا فذہبیں کیا گیا بلکدستوشار م، کمیوز ماورمود ازم کو ناف زکرنے کی اسکیس بائی جارہی ہیں تو دین و مدمہب کے متوالی كانون كفول أعقاب مرأنهي اين أرندوك كانون بونابؤا نطسد أماسيه وانحسدايك ستجا اور مخلص مسلمان ائين كت ب مستنت برحموركرا ليسے فالون كوكس طرح قبول كرسكة استص كى بنيا د بهرو لول نے ركھى بي وين ومدبهب كيدسا بقدكسي طرح كالكاؤنه بربكه عددرج كم وتتمي معيس برجادكرت واسك ندبهب كوافيون قراروس نعوذ بالله من ذالك ووسرى طرف ایک با بخرمسلمان مورد و دی ازم کوعبی سی طرح نهیں اینا سکتا جس کی بنیا ابنياءكرام، صحابة واوليا معظام أممرجهدين كي توبين يربوراس كن كذرب سرسة دورين عيمسلان سب كيه رواستن كرسكة سيدين كأب ومنت كے خلاف كسى آئين كوقبول نيس كرسكا۔

اسى بنه گاھے میں مولانا سعیدی صاحب ایسے خاندان سمیت بی سے ہجرت

کرے کواچی چلے آئے جہاں مزید توہی جماعت تک تعلیم جادی دکھی اوراس کے بعد پرلس یں ملازمت اختیا دکرلی۔

ان كاكم الب كرمت كي وران اكرج عام لوكون كي طرح مذبيب إدروين مسائل مصيحندان وافقينت مذفقي مربيربران بدكه والدصاحب اوربطيب بها في صاب إلى مديث عقيبكن باين ممسلوة وسلام كي فيت اورجات فيرس نها الملود ل یں جا گزیر بھی بیتنی کہ اگررات کے قت بھی کہیں سے صلواہ وسلام کے فتح برد رہتے ك آداد سنائي دے جاتى توائھ كروست بست موكركم البوجاتا اورجب برساده و سلام کے بیاری اور دلکش اوار آنی مینی ادب واحرام سے کھوا رہاروائی و وق مسلم اورسلامتی جیسے کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ برتورب کریم کا بن بع جسے جاہے تواز رہے ڈانٹ نفسل اللہ یوئیس می بشاء۔ دين كى تعليم مامسل كرين كاستوق اس طرح بيدا بدؤا كرماته مريس يمين كاطر مسے جمعہ کی نماز اواکرنے کے لیے وقف کی منظوری میونی رحسن اتفاق کرسعیدی صاب جس صعدس نمازجمدا واكرف ك الت كن والرسي من عنفي برملي عظيب عظة موت ہوستے آدام باع کی جامع مسجد میں جانا متردع کردیا۔ وبال سنا ظرراسلام صنیخم شنبت مولانا محداجيروى دامت بركاتهم العاليدى تقريري يُسنين كا أنفاق برواران . كى تقريرة ن من بلا كاسور وكراز تصار أفتاب عالمتاب ما جدا يه مدينه مسلى النّد تعاسك عليه وسلم كي مجتت اور والهامز عقيدت كي يستم يحوطت عقر يس جركيا تفال بس علم دين عاصل كرك كي تراب بيدا بهونتي - فيمني طور مرايك انقلاب آجيكا عقا-يبطيهل فرآن جيدى تلاوت اوراس كاترجم يدها تترص كيار أتفافا بحر قرآن مجبيرتهم موجود فضااس بيمولوى لتشرش على صباحث فخفاؤى ويوبيذى كالرجير تقاجس ميں جا بجا يہ ظاہر كرنے كى كوشش كى تقى كەحصنور نبئ أكرم صلى المتُدنغب ك عليدوسكم كوعلم غييب بهبي جبكه مولانا سعيدى صاحب مبلغ امسلام مولانا محدعمر المجردى كى تقريرون بارباس جيك عقد كراللز تعاسك الميض جبيب لبيب

نبئ كريم رؤن ورجع على التذنعا ك عليه وسلم كوب شعاد علوم غيبيب عطا فرائع عقد تعصب وجانبدارى سے مسط كرفران وصديث كامطالعدكرين والے كے ليے يہ بات بنيس - دل من ايك المن ميدا موكم كما يك طوت بني اكرم صلى الترتها الط عليه وسلم. كايجادم ووسرى طرف الكادران سيكوسى بات ورست معدا خرول بات آئی کہ باقا عدہ علم دین حاصل کر کے ہی بیدی تسلی کی جاسکتی ہے۔ انهى وتول حامعه محديد مصويد رحيم بإيضان كي سألان اعلاس كا استنتها و اكزراجس يعلم دين كے شالقين كوير صف كى معون دى كى تھى رسعيدى صاحب رحيم بإدخال بهنجے إورجام مرحديد رصوبيرس اخل موركية رمولانا غلام رسول صاب سعیدی کا کہنا ہے کہیں نے درس نظامی کے نمام مرقب علوم پڑھے رحدیت و اوراحله علماري تصنيفات كاغائر تطريس مطالعدكيا ليكن نبئ اكرم صلى التدتعاك وسلم كي علم عنب مشراف محدا تسكار كي كفيالش نظر نبس آئي-ببراس طرف أكراعلى حضرت امام ابل سعنت مجدّد دبن ومنت مولاما احدرضاحان بربلوى تدمس سره كي تعييفات كے مطالعے كا بھي موقع ملا مولانا كواب كي تريدات بن اقائد دوعام صلى الله تعاساط عليه وسلم مع علم غيب بیان کے لہلہانتے ہوستے باع دکھائی و نے رسعیدی صاحب اعلی حفرت ى تررات سے يے صرمتان بيں - فرمانے بين :-اعلى مصرت مولامًا احدر صناحال صاحب فاصل بربيوى كي معلمي كارمل توان گنت ہیں اور بے شمار ہیں ہونصوبہت آب کے ترجدُ قرآن کومامسل وه اسی کا حقدرہے۔ یہ ترجمہ تنام معبرتفا مبرکا خلاصہ ہے ۔ اسان اورسادہ كم محرون بن حقائق ومعارف ك خربيت سموكر ركوشت بي كام الني كاظ نصوص برجوا فتكال وامراد سرستين ترجم كي خوبي سدود سب مندفع برجا این - اس نرجرس رازی کی موشکافیاں ہیں ۔عز الی کا تصفف ہے ۔عامی کوا ہے تمان کانفقہ ہے آلوسی کی وقت ہے۔ بیس نے اعلی حضرت کا دمانہ

بیکن جب بیں آپ کی تحررات کرد بھے اسوں نومیرے ذہن میں ایک ایسی تنبیدا محرتی ہے جس كى أجمعول من فارق نى علال، لبول ليرمكونى نبستم يجيرة البساعيس كفيل ميرا فتسرآن ـ كفتار بي على مرتفى كى حلاويت، كردارين ابوزر كا استنفا، قفس كرمي صديق. اندازس بلال كي تب مرتاب العزض اعلى صرت كي تشخيتت كيا بهد كرما الجن عشاق مصطف كاليك عامع عنوان مي - التوضيح البيان مخزاتن العرفان صريم مولانا سعيدى صاحب تفريدًا وبراط البامع معرمديد يونوب فاضل أجسل مولانا الحافظ عبدالمجيدها حب كضرمت ميں ده كرامتها وه كرتے دسے اسى وران مضربت عزالي زمال رازئ دورال علامه احدسعيد تشاه صاحب كاظم ستبيع الحديث جامعام سلاميربها وليودكي وست سق بيست يربيت سيمتنرف بوسئ راسي نسبعت سے اپنے آئی کوسیدی کہتے ہیں۔اس کے بعدلما ہور کی مشہورومعروف مین درس کا معامد تعمیر کر صی شاہولا ہور تشریف کے آئے ادر میس الاذکیا رسفر العلامهمفتى فحرحين صداحب تعمى منظله العالى سط مستفاده كيا يقطى تترح جلبي جلالين تنريف وغيرد كتب إلى سه يرص يطخيص المفاح مح جندا سباق فدوة الاسلام حفرت العلامه مقى عويزا حمصاحب بدايوى سي بطمعه جامعه بيميه سلطان المدرسين فخزا لمدقفين استاذ العلمامولا مأعطا محرصنا وبمبشيخ الحدببث دارا الملوم امراد بيمظهريه بنعيال نفرليب منبلع سركودها محمنعلن سُناكداس وقت مدرسين مين ان محيائ كاكونى عالم بنيس اور ان كاندو اكثرومية تعابل ترين مدرس بس - ساعق ساخه ميمي يته جلا كهبنديال ايك وكدانناده وبيبات سيع في فالطلباء كووه مهركتس ميسرتها بالإنس مونس جعرماً تتمرون مي بعد تي بين ليكن باي مجد

شوق تقاکہ ایک کمی طہرتے مذ دیتا تقا۔ آخرتمام تکالیف کے لئے تیار مہرکرسرحتیم علم د فضل کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ ان دنوں راقم الحروث بھی بندیال تندلیف ندہ برتیعیم خا۔ ان دنوں طرایقہ یہ تقاکہ ددیم کے وقت ایک ایک مدو فی فی کس ملتی تھی (مدہ رو فی خاصی برای ہوتی تھی) جسے طلباء دوہر کے وقت استی کے ساتھ کھانے کیکن سعیدی صا مے الے استى مصر تفى اس مط اكثر ديمتر القرمندي وال كراُورس يانى كا كھونے يى ا ادواس طرح پوری رو فی کھا لیتے اور جمی کبھار چار بیسے کا ٹرط نے لیتے اوراس سے كمالية ردراصل ان داول بند بال تربيف كى مدرس كى آمدن كيمواتن مذفق كرطاب انتظام بهتر بناياحا يسكه واب لفضد نعامط يبط كأسبت بهبت بهترانظم ہے تنين سائس تنب ال بندبال تنريف اسب اورمعقول ومنقول كى آخرى كتب قاضى مُبارك محدالتدمنمس بازعتر صدرا خيالي برابيرا خيرين مشكوة تشرليف، ترمذي تأ وغيره يبعى - تصريح أفليدس أمستا ذالعلماء حامع معفول منغول مولاناول صاحب سے اوربسراجی مولانا العلامہ مختا را حرصاحب سے جامعہ قا وربدلا ملیون کا مرقب علوم وفتون كي تكبيل كے بعد الله أكى ابتداء بين عامع تعميد لا مورسير مقرز ہوئے۔ اب یک بوری تندہی کے ساتھ تدریس، افتاء اورخطابت کے فر سرائحهام دے دہے ہیں۔ مناظر و البندي اوروبا بي حزات دومرسائي الجھ کلموں کی طرح محفل ميلا مساطر و المريخ سيجي منع کرتے ہيں اسے مرعت اور تصيا مے جنم کی مثل سواءً قرارديت بن رسلت يسطق كراهى شابوس ايد يابى نابل سنت وجاعد محفل مبلاد منعقد كرنے يوسخت مست كها حتى كدنوبن مناظرے مك حابہني منبول كاطرف عص فاضل توجوان مولا تاغلام دسول صاحب سعيدى اوروبابي ك طرف سے فران مخالف كمشهورومعروف مناظرمولوى عبدالقاورصا دو مناظر مقرر موسئ مولانا سعيدى صاحب كايد ميدلامناظره تقاد ووران مناظرة و في يدكيدوبا أكر عفل ميدادمن ناكوني اجماكام بوزا توجعنوراس صفود كرسة -اب كولى تنفس اسے اجھاكام سمجھكركرتا ہے توبيحصوركى توبين سے كيونكراسكام ہوگا کہ ایک اچھا کام معنور نے نہیں کیا۔اس پرسعیدی ماحب نے گرفت كرقرآن كريم كونئ أكرم صلى الترعليدوس للمستيكيا مصعصت وس جمع نهيس فرمايات نول كيمطابق مه كام اجهام برواحال كرشيفين كرمين عفرت الوكرصدلق

عمرفاردت رضی النزنعا سے عنہائے بیکام انجام دیا تھا۔ اس کامعنی برہوگا کرہ ضارت بینی کر بہیں نے اچھا کام نہیں کیا۔ برصحابہ کوام کی توہین و بے ادبی ہے لہذا اس بات کو والیس لو۔ اس سخت گرفت بررو بڑی صاحب نے بھرے مجمعے میں قرائن مجمید اُنظا کر انہیں لو۔ اس سخت گرفت بررو بڑی صاحب نے بھرے مجمعے میں قرائن مجمید اُنظا کر انہیں ارسرمجلس شکست فاش کا انکار کردیا کہ بین نے یہ بات نہیں ہی اس طرح انہیں برسرمجلس شکست فاش کا سے ساکہ نادیل

ودسری دخد. ارنومبر مهینی محله توجید گنج لامورسی دو بیری معاصب می کے ساته علم عبب كم موضوع برمناظره طي بايا-اول فزوه مقرره وقت الطريح كى بجا ساد مص كياره بي آئ مي كفتكوشروع بدى والحري سعيدى صاحب علمات مالسمه تكن تعدلم الآحيه كي تحت مشهود غير مقلد نواب صديق صن خان هوالي كى عبارت تفسير فتح البيان يسيت كي حبس كانبول نه بى اكرم صى التدنعا لي عليه وسلم كے علم عيب كر واضح الفاظ بين بيان كيا ہے - كچودنت تورو بروى صاحب جوا دبينه كالوشش كرت رسيدليكن جب مزبن آيانوميدان جيولا كرجل دسه راس فنت عجيب نطارت كاعالم عقاربيس يدى صاحب كى دوسرى رومشن كاميا بيقى -تصنیفات اسیدی صاحب مدس بمفتی اورخطیب برنے کی جم تصنیفات اسے بے صدمعروف آدمی ہیں لیکن اس کے با دیود میدان تخرین وللم مجى خانصه طاق واقع بهوسته بيل ربينا بجريجيات أستاد العلياء مولاما بالدمحرصاحب بنداد قدس سره آب ہی کی تحریب ۔ تشیح قرام حصور کی نمایہ جنازہ ، فلسعۃ قربانی وغیرہ برآب نے مبسوط مصابین تکھے ہیں سوکہ شاکع ہو چکے ہیں۔ آپ کی مایڈنا زا و وابل صدافتخار تصنيف توميح البيان لحزائن العرفان بهد

اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رصنا خان بریوی قدس میرہ کا زجرہ خران جید بیند بین خوا منظیرو بے شال زجرہ ہے۔ نمام معتبر تفاسیر کا نجور اور خلاصہ ہے۔ اہم کا کہنا ہے کہ آود و زبان میں ایسا مبامع اور مکمل ترجم کہیں دیجھنے میں نہیں آیا۔ اس برحضرت معدرا لا فاعنل مولانا نجم الدین مراد آبادی قدرس بیرہ کا جا ہے۔ تو سونے رسما گ

ہے۔ اس کی عظمت وجلالت کا فیصل الم علم مطالعے کے بعد ہی کرسکتے ہیں۔ بركرا نما برترجدا ورطنعبا برتقسيرها الل سنت وجاعت كے الم مرابا شادمانی ہے وہاں مخالفین کے لئے سنام ستدویدایت ہے۔ البند كغف و كى عينك لكاكروكيف والداسداين ليفيدام اجل بمحقة بين يبى وجب الاج كميني والول نے بے بناه اہمبت اور معبوليت كيمنش نظراس ترجمه وتفسيرو كي تومنالفين كے يال صعب ماتم بجوكمي - يہلے تو تاج كميني كے ديوبندى كاركنندگان اسرائيلي حرب تحزيينست كام بيا-ترجمه وتغييرس رقو وبدل كركهاست لهينم کے مطابی وصافے کی کرمنسن کی رجب اس رعی دل محندان سوا تو وسی ترانے بن كابواب إلى سنت وجاعت كى طرفت بارا دياما بوكاب كراً تُو كفر اويكه وكالم مرفران صاحب صفدر في اعر اصات كويجاكرك يك د تنقيد متبن برتف يربي الدين الكه مادا بزعم خولتش ده بهبت دوري كوري لك سرفرادصاحب اس كتاب مين كوفئ فيا شبه يا اعتراض تورندسي كريسك اس كتاب مين على مرابل سنت وجاعت كے اكابرعلاء كے بارسے ميں ووبا زبان اختباری که تهذیب و شرافت انگشت بدندا س مه گئی ـ الرسنت وجاعت محاكا بيما وكمص شابان شان مذيخاكه اليسا قسلم أدمى كومنه لكات يسكن حضرت العلامدا ديب، محقق مذفق فاضل نوجوا غلام رسول صاحب سعيدى مسلك إلى سنت وجاعت اوراساطين مستنت کے بارے بی ہرترہ سرائی کوردانشت مذکر سے میتب دبنی نے انہا میکارانوده سے اندازممرد قیات کے باوجود شمیر قلمے کرمیدان میں لک اوركمال يحسن وخوبي كحدسا عدمسلك إبل سنت وجاعت كي طرف سيدفر جزاهاتن تعالى عناوعن جسع المسلبين حيرالجزاء مولاناسبيدى صاحب نے ترجیح المیان بس مرمسطے كود لائل وبراہم روشنى مي المرمن التنمس كرد باسب يسرفرا ذصاحب كم اطينان كم لي

وگول کی عبارتین می بخیرست بیش کردی ہیں جن سے کندھوں میرد اوبندی نظریان کی عارت فائم بهد مرفران صاحب مح تشكوك ومشبهات كالورى طرح صفاياكر ا كياب وسرفرا زصاحب وران كميم خيال حضرات كعفانه سار فواعد برب ننمار اعتراضات كرك انهيس فاقابل قبول قراروس دياس مبهت سے مفامات ير سرفرار صاحب کی دست گیری اور راه نمانی بھی فرمانی سیے۔ پڑے لکھے لوگ پہ جان کرجران موں گے کسرفرار صاحب سے مقصد مرادی اور حق کا انکار کرنے کے تطع وبريدي فيتح كوبرش جا بكدمتى سيدامتنعال كياست يتولاناسيدي صاب نے اس دجل وفریب کو پوری طرح سے نقاب کردیاہے۔مسرفراد صاحب کے این کم ما تیکی با منا دی در سے ترجمہ یا تعبیر کے حس مقام براعتراضات کئے ہیں والی مولانا سنٹیدی صاحب نے بڑی تقصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہے ترجمه اورتفسير كوكهمعنز الركه منهب كهموافق نهين ليكن ابل سننت وجاعت ی تفاسیرکا خلاصدا وریخودسے جسے جیلنے بنیں کیا جاسکتا۔ بھر تطف یہے کہ "ترضيح البيان" جس طرح تنقيد كابهترين تشابه كارسه اسي زبان وا در كلبهترين التنزنعاك كانضل وكرم ب كرجيبت علمائ باكتنان بزارة متوسط طورير » . بىندآ دا زسىيە دُكركرىتے كے متعلى معزت علىم لانا غلام دسول صلى تسعيدى كارسال " خکرما بجبر بیش کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہے اِس میں حضرت علامہ نے نرائن کرا صيبت ياك اورعللنة امن محاقوال سيميني محيم بهر كوديرى نوش مسلوبي سيمش كيا ہے۔ مغالفین کی سنگی کے لئے جا بجا علمائے دیوسند کے اقوال مجم بیش کئے ہیں مینکریشاص طوريير فرادصاحب شكوك وتبهات كالمملطورير ماثزه بياب كاظرين مطالح کے بعدبی اس سیالے اہمیت کا پوری طرح اندازہ مگا سکیں تھے۔ ا داکین حمیست حضرمت مودن با سعیدی صاحب ترول سی شکربرا داکرتے ہی اور بیجا کھو برتونع رکھنے ہیں کہ انتظامی میں شکر ہے کامونع بیتے رہی ۔ وی الحکایت فالی میں ملوی

ترآن كريم اوراحاديث طيبهي أن كنت مواضع ادر بي سهاب مقامات يرذكر ى رغببت دلائى كمى مصے اور معزِ قرآن اور روح احادیث سے آسٹنا حفرات ریخفی م كرقران ، صرميت اورعبادات علماء من ذكر كاكئ معانى يراطدا ق كياكيا ہے۔ ذكر بالسا وكربالعقل ادر ذكر بالقلب - هم يهيان نينول اقسام كا اجالي ذكركرت إن اود واربالجرر بطال كفت كوري ك ميونداس زمان مي بعض مبتدين في اس كان تشروع كرويا بصدننغول وبالله التونيق -

خكوماللسكان فرمايا م من التدتعاك ف ذبان سي فكرا بجركر في كالمحد والمناف المراد المراد

خِصْواً ﴿ السُّرْتِعَالَ لَا كَاكْرَتْ سِ ذَكْرُرُد واوراس كي عددتنا بيان كرويس طرح مجالس س ابين آباد اجدا دك مفارز بيان كرت بوبلكه الله تما ك كا دكراس س رباده كردى اس وكرسي مقصويه بيا كرزبان سے الله تعالے كاسماء وصفات وكركيا حاسة عام الاس كفلوت من بعد بإجلوت من رجيسا كمصوفياء قدست امرا كاطراية بهاكم إيك جماعت حلقة بناكر بيقتى بهادر التذتعالى كاذكرتي بصحيا

احاديث صحيحي اس كى اصل موجوديه ملاحظ فرمايس -عن الي هريوي عن الني صلى الله عليد وسلم قال ان ولله تبارق وتعالى ملائكِتُ سياحٌ حِبْنغون جِبالس ٰلذكو فأذا وجدوا مجلسًا فيسه ذكر تعدوامعهم وحت بعضهم ببفتًا باجنجتهم حتى يبلئوا ماجيتهم و

يين السماء الدنيا\_

حضرت ابى برره سىعليالسلام سيروا كرتتي كرصتوري قرمايا كمراف تتعاسا بزدگ فرشتول کی ایکشاعت کوخاص لياب يوركه عالس وكركود معوند في ب جاعبت جب كسى المكول كا ذكركرت مهيئ باتى به توويان سطم ب اورفرست انبيل كميرلية بي - يهال

صيح مسلم على ٢ صفيه ٢٥٣ كمرتبين وأسمان كي ساوي حضا ومشتول ر مشکواه شریف صله ۱۹ سے بھرجاتی ہے۔ خكر مالعقل اطلاق كرتة بين - اس ذكر مطلب يدسي كر الترتها اللك عظمت وجلال میں غور کرسے۔ اس کی جیرمت وملکوت میں محوفکر مواور زین كر مسمان مين التُذَنْعُ الط من ابني ذات وصفات يرج نشانيان قائم كي بين، النشانيو كوثلاتش كرسه والدرنشان بريهنج كرصاحبتان كوما دكرست ومثلاً ورندول كيجره دسني كوديكه كرا للندتعا مط كے قمروغفنسب كويا وكرسے - اولا وبرمال كى تشفقنت كو وبكيم كر المندتعاك كي رحمت كويا دكرك اوربلند ديالا بهارول مح وركو ويجو كولندتعا كى بىيىت كويادكرى دىجيط أسمانون كى بېنانى كودىكى كالترتعاك كىعفلت كويا دكرسه وعلى هذا المقياس مبيح منمين سيد يستنكواة تترليف صاار كرب سورج كبناجانا بن كريم صلى التدعليدوسلم اس طرح يديشان برحلة جيس قيامت الكئي بهو- اورفوداً نمار يوصف رخداست يمت كي دعائيں ملنگ اورون رمائے هذه الآيات التيميرسل التملا تكون لعوث احبر ولالحيلوت ولكن يخوت الله بهاعباده فاخ الرأبيهم مثيثا من ذلك فاضرعوا الى ذكري یه دهنشنانیان بین بوکسی کی موت وحیات کی وجهسے ظاہرتہیں ہوتیں بلکه ان نشانیول سے استرتعالیٰ اپنے بندوں کوڈرا تا ہے لیں اس دقت تم اس کے ذکری بناہ یں أحافر مطلب بيه من كرسوسة كوكن طارى كردينا اوراس كرب توركروينا التذلعا كمع عضب كوظا بركرتا سيء يسس رسول التدصلي الترعليدي كم كانوف رده بورا اس من تصاكركيس الترتعالي كاعضب نازل نبرجلت رادر آب نے بطابر فرايا كمالسى علامتول كفهورك وقت خداست فدناجا بيئے كيونكر جرخدا سورج كوبير كرمكناييده بمارى أنكسول اورد لوسع بمى تورجين لين بيرقا درسب يس بند كوا يس وفت بين جا يهي كرخداكورامني كريني كوشسش كري، اس سے در تا اس

ا در خوف کھا آ دستے۔ اور دعا واستغفارین کرشش کرنا رہے۔ خكرمالصلت المربعة المجدارة وسي كالملاب مدسي كرومال الترتعاك كيا المرتعال المربعة المجدارة والمربعة المربعة المربعة المجدارة المربعة ال ذكر بالقلب كيد و در مرتبي بيل - ايك عوام كا مرتبه إورايك بنواص كا يعوام كامرتبه بد كرامرونبي كےوقت ضراكوبادر كھے۔مثلاً بس وقت حي على الصلولاك كندا حاست تونما ذيرليه كرخ واكوبا دكرسه را ورجب طبل جها وبجابا جاست نوشم تيركف خداكويادكرسه-انسان كى زندگى بين كى مرتبرابيد موردسة بين كروها خال کی یا د کی کش مسلس میں مبتلام وجاتا ہے۔ ابسے موقع بیشان کو بھول کرخالی یا در کھنا ہی معراج وکر سے ۔مثلاً کسی افیسرکومیبوں کی صرورت ہے۔ اپنی ہے کی متنا دی کے واسیطے مال باب کے علاج کے لئے اور پیول کی اعلیٰ نغب کے لئے اسے کوئی سخف اتن رستوت بین کرما ہے جس سے اس مے پرسالین عل ہرجائے ہیں۔لیسے موقع پروہ بین کاجہر، بچوں کی تعلیما وربیارہا ب بمول عبلت اوربيها وركف كرمج الغداور أس كريسول مقد ريتوت ليف فرمایا ہے تواس کے دل میں اللندی یا دہے۔اوراگراس موقع بروہ خدا ک نہی مجھو كراييه مسأل بادر كصة توده في كربالقلب بمين بهد-وكريا تقلب كا دوسرا مرتب حواص ا ورمقربين كابسوتا بني بن كادل كسي یا دالی سے غافل نہیں ہوتا اور وہ خالق کے جلووں میں اس طرح کم ہوتے ہیں کا ج مخلوق كي طرف كو بي التقات نهين بهوتا -اوراس كااعلىٰ ترين مرتبه بي كريم ص عليه وسلم كوماصل ب جوفرمات بي في مع الله وقت لا بسعى فيده مكك مق ولامنى مديسل (ميرالله تعالى كي ساته ايك ايسا وقت بهوما سي سي سي مساتھ نہ کوئی ملک مقرتب گنجائش رکھتا ہے اور مذکوئی بنی مرسل) بنج کریم عليه وستم من الوبيت كعبلو فول من اس طرح محر يحقه او رعبت اللي سي أيا سرت د شخصے كر متعنورصلى الله عليه وسلم أي توجه باتى مخلوقات كى طرف توكيا مو

مؤوابنی دات ی طرف بھی انتفات مذفقا بین بیت میں وارفدة اورا پنی دات بین کم پایا۔ نو اللہ خلاک فرمایا و و جد کی اب کوخلوق کی طرف متوج کیا کہ آپ تومع و تب ربست یا دالی اور در کر خدا و ندی کے اعلیٰ ترین مقام پر فا گفن ہیں۔ درا محلوق کی طرف توج و فرمائیں کہ انہیں تھی آپ کے اعلیٰ ترین مقام سے کچے فرے معاصل ہوجائیں اور آپ سے فیفنان نظراورا نقلاب آواد التفات سے ان کی کایا بلط جائے گائی متلاطم موجوں سے بھیٹے سے کھانے والے التفات سے ان کی کایا بلط جائے گائور ہوجائے اور نوجید کی بند با ساحبل ہدایت برآ لگیں میں فرد کی آمد سے ظلمت کا نور ہوجائے اور نوجید کی بند با کرنجوں سے لات و منات کے سیسے بچھٹ بیٹیں معصیت اپنا سر جھکا ہے ور قد سیو کی عید ہوجائے۔

عنوانات بالاى دوشنى بين بيامرواضى بهوگياكد ذكرى تين اقسام بين ياس دقت موضوع سخن ذكر بالجرس به كيمونكد مبتدعين ديوبندا در ذريب محد بن عبدالوبا فكر بالجركو بدعت حرام ادر مذجان كرن احكام سے نواز تنے بين اس سے بهاس مسئله كو دلائل كى دوستى بين بورى حقيق سے بيش كرنا چا بستے بين ماكم باطل كے لئے كوئى عدر باتى مذرب تى مزد ب ا درستلاستيان مى بيرى البين عام پهلوؤن سے واضى بهوجائے فضول و بالله المتوفيق -

وكرما ليم روران كرم سيرال دلال ترعب سي البتة

لعض صور تول بین مبر مستخب ہے اور ایجانی صور تول میں جہر سے من ہے۔ بہ کاام کا اطلاق جہر متوسط بیں ہے۔ اور ایجان عبادات میں جس جر رپر کر دہ ، بدعت یا حرام کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وہ جہر مفرط (صدیدے زیادہ بلندا وار سے ذکر) یا جہر مخلوط بالریاء بہر محلوط بالریاء بہر محلوط بالریاء بہر محلوط بالریاء ہے۔ محمول ہے اور جس جہر میں ہادا کلام ہے وہ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت میں صراحہ "منصوص ہے۔ قرآن کریم کی مذکورہ ذیل آیت میں صراحہ "منصوص ہے۔ واحد کریم وجیسے تم اینے آباء کا ذکر میں واحد تم ماول المنظم کا ذکر کر وجیسے تم اینے آباء کا ذکر کر

استُ قد حواد د قرآن کریم) محرتے ہویا اس سے بھی زیادہ۔ مفسرت كرام فرمات بي كدنه من جابيت من كفاد كا طريقيد عقاكه وه سے فارع ہوئے کے لعدبہیت المندمکے ساحتے کھڑے ہوتے اور اپنے ہاہے ا كے كارناموں كوني كے ساتھ بيان كرتے ۔ الكذائعائے سے فرما ياكہ بجائے آباء ك وكرك الشدتعاك كاذكركياكروا ورابل فهم برجفى نهيس سب كدلوكول كصمنا کے لئے ہو ذکر مبوگا وہ بالجریم ہوگا۔لیس اس آبرکریمہ سے صواحہ ، ف بالجهد كابواز أبست بؤارينا بخدمت عبدالى محترت وبلرى دهمة الأ بمكرته كمهج برندكو دمشروع است مبان لوكر ذكر بالجر بلامنسبرجائز ب بي شبردا لى ان قال) اذا وله انست ا و راس کے و لائل بیں سے انڈس كافرمان ہے - كذكركم ابا بتك قول حق سبحامة وتعالى كذكركم ابالكم (انشعنداللهات جلد۲ مد۴۲) نیز قران کریم میں المدتعالی فرماما ہے:۔ خاذا فتفيتم المصلوفة فاذكروا الله إسجبتم تمازس فادع برجادتوا قياما ونغودا وعلى جنوبكه \_\_ كاذكركرد كمراس بيط ادريي الدين ا مسيدا لمفسرين محفرت ابن عباس رحثى التزتعليك عنداس كالمقسيريا فرما تتے ہیں۔

فاخكوه اهد قياما و قعودا وعلى جنوبكم كانفسير مبي حفرت ابن عباس سيرايت سهدات اوردن بين وريا اورخشك مين سفرا ورحفز مبن فراغت اورسكرنى مين بيادى اورصحت مين بهترا درجرسه مهر حال مين الشدكا ذكر كرور

عن ابن عباس في قولم فاذكروا الله قيال الميام وفق المنهام في البروالمحسس وفي السفر والمختسس والمنهم والمحتر والسنام والمحتر والسروالعلائية وعلى كل حال -

( وسرمنشورللامام السبيوطي النشاخي حيار ۲ ص ۲۱۳ ـ تفييرات احدبيلما جيون الحنفي عي<sup>ن ۲</sup> احباء المعلوم للعز الي حيار اصل<sup>۳۱</sup>

فسران كريم بس المتزتعا مط فسنرما ناسيه ر

فاخصودی اخ حدکسر تممیرا فکرکردسی تمهادا فکرکون کا۔ قرآن کریم کی اس آیت کریم سی الله انعالے نے دکر کرنے کا حکم دیا ہے اور دکرکوسر یا جرکے ساتھ مقیدند کرنا اس کے عموم اور اطلاق کرنے برکر آ ہے اور اصول حفیہ میں مقرد ہے کا فعد حس مطلعة کو ان کے اطلاق اور عموم پر محمول کیا جاتا ہے۔ اسی

لت - مولوی انٹرحت علی تحصالوً می دیوبندی مکھتے ہیں

راقم کی رائے پی قول محوزین دجیم کوجائز کہنے والوں) کا پیچے اوران پینی مفقلین دریا یا اذبیت وغیرہ کا منطوہ نام و نوجیم انفقل ور نرم رافقل کا قول البج معلیم برتا ہے کہ سب آیات معلوم نوایے کہ سب آیات معلومیت و فول علماء کے جمع معلیم برجیم انفق مقید تہیں ہوات خیوالامی اعدامات بے نواہ منفر و بریا جمع حلقہ کسی طور میں بیا تقدم قید تہیں بلکہ برجراطلاق اول مطلق ہے نواہ منفر و بریا جمع حلقہ باندھ کر مربر طور سے جائز ہے باندھ کر میر و ایسان اور صورت سے محرام مورم بریا برائی کی میر طور سے جائز ہے باندھ کر میر مورم مورم جبائی )

(احداد الفادی جلد جہارم صلام بر محیصتے ہیں ۔

مناوی امدادیہ جلا بہاری صف پر منطقے ہیں۔ پس نابت بئوا کہ ذکر مرطورسے جائز ہے کسی کوکسی طورسے منع مذکر س میں ا دبیح واصبح ہے بلکرا گرعدم مشروعیت کوبھی ترجیح دی جائے تب بھی عوام کومنع مذکریں کہ اسی بہا نہ کچے خر کر گزر نے ہیں۔ چنا پی خود مالغین ہے اس امرکی نفیزی کردی ہے۔ شرف لاہوری وجه سے علامہ جلال الدین سیوطی جمل، خاندن حافظ ابن کیڑا ور نواب مدین حریم و فیریم مقسرین سے اس آمیت کے تحت اس حدیث کو دکر کیاہے کہ من ذھری فی نفسہ ذھورت فی نفسے وجن ذھری فی ملاء ذھور ق فی ملاء خصور الله فی ملاء خصورت فی ملاء خصور الله و الدیم فی ملاء خصور جر تجھے اکبلایا دکرتا ہوں۔ اور جم محصے جاءت میں یا دکرتا ہوں ) ہون کی جمعے جاءت میں یا دکرتا ہوں ) ہون کی جمعے جاءت میں یا دکرتا ہوں ) ہون کی جاءت میں یا دکرتا ہوں ) ہون کے جاءت میں یا دکرتا ہوں ) ہون کی جاء کی میں یا دکرتا ہوں ) ہون کے جاءت میں یا دکرتا ہوں کی جہ کی میاتی بس تابت ہوا کہ ذکر دال ما موربع ہیں۔ ویکھے اس آب کے تعت سیامان جل سیوطی کی فعل کم مدیث صن ذھوری فی نفسہ کی شرح میں فرما تے ہیں۔ ای خالیا عن الخال ولی در مائی می فارن فرما تے ہیں۔ اور ممائی می فارن فرما تے ہیں۔ اور ممائی می فارن فرما تے ہیں۔

الذكويكون بالنسان و هوا والمستقم و يحترن و يُعَيِّدُن مُحودًا الله من الاذكار ويكون بالقلب و هسوا و ينتفكرنى عظمة الله تعلق

دتغیرخازن **عب**دا صب<sup>م ۹</sup> )

اورامام مخر الدين مازي فرماتي س

اما الذكوفق ديكون باللسان وقد يكون بالجوارة يكون بالقلب وقد يكون بالجوارة فذكوهما يالا باهسان ان بجعم لأ فذكوهما يالا باهسان ان بجعم لأ ويبعث كا قريكتسرة اكتاب وتغيير يرم المرام المرام

اد دِعلنَّ مرابن الى النصرُ لبقى التيرازي فرمات بير.

ان الذاكرين على صوانت ختوم إذاكرين محمرتبهين ايك قوم بيدور بال

د کرند بان سیمی به زناسیدا ورده به کمرانتدنعالی کی سیمی و تخمیدا و دخمیدی اور ده به اور ده و تخمیدا و دخمیدی اور دود اور دود اور دود کرولی سیمی کیاجا تا اور دود میمی کیاجا در دود میمی کیاجا در دود میمی کیاجا د

فرکیمی زبان سے بہرتا ہے جی قلب ہے اور کیمی اعتباء ظاہرہ سے۔ نہان سے ڈ یہ ہے کہ النڈ تعالیے کی تیسے ادر تحب

كرس اوراس كى كناب يرطفيس ـ

اور قلی عارف سے ذکر کرتی ہے۔ حتی کہ وہ وہ ذکر کی متحامس یا تے ہیں اور ایک توم وہ ہے جوالٹرکی یا دانعال مخلصه ادر کی سے بحوالٹرکی یا دانعال مخلصه ادر کی ہے۔ کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

ذكروالله بالسِنبِ ناطقي وتعلوب عارفة حتى وجد واحلاوة الذكر وتوم ذكروالله بافعال مخلصي وطاعات مرمنيت -

د تقسير عوالنس البيان جلد اصل<sup>ا</sup>

ادر مشهور غيرمقلد عالم نواب صديق حسن بحوبالي كيتي بي-

ادر ادر دو سرب ما توره ادکاریس ادر خرب ادر دو سرب ما توره ادکاریس ادر خلب سے جی ہے اور ده دبیل توجیدیں افراد میں اور ہوارج سے ہوتا میں اور ہوارج سے ہوتا میں اور ہوارج سے ہوتا ہے اور ده میادات بدنیدیں اشتغال کو کہتے ہیں اور ہوت ہوتا ہے اور ده میادات بدنیدیں اشتغال کو کہتے ہیں ۔

المتحبيل ونحوذ الك من لاذ كاس المتحبيل ونحوذ الك من لاذ كاس المعاثوي ويكون بالقلب وهوالتقش في المالائل المالة على واحدانية وبالع خلق، ويكون بالمجوارح وحوالاستغراق في الاعمال التي

م امِسروابها - رتفبرنتج اببیان مبدا صدی ۲۰۱۱

اندكرده بالاسوالوں سے بربات آناب سے زیادہ درستن افکاب سے زیادہ درستن افکاب سے زیادہ درستن افکاب سے در اور تعلب سے طلبقہ بردا میں ہوگئی کہ ذبان سے دکر بالجرادر تعلب سے

وعن ابى تباد كا قال ان رسول الله المصرت الزنباده وضي التزنعالي عنهه

سله موادی آنسرمن علی تحقا قدی دیلوبندی تحقیقے ہیں

عورین اسلام علیکم در مقد الله فی کود و تون طرح مغید سے لیکن جرا تھا معلوم ہوتا ہے آپ معی جبر کریں ۔ گراس تدرج رنہ ہوکہ لوگوں کو لکبیف بہتنے۔

(فدا دمل امداريه جلدجهادم مناعبها في شرف لا بور

صلى الله عليه وسلم خسوج ليلت فاذ اهومابي بكريصلي يخفض من صوت و مرّبعمروهوليصلي را صوت قال فلما اجتمعاً عندالسنى صَلى الله حليك وسلم قال ياابابكر مردت بث وانت تصلی تخفض صوتات قال قدراسمعت من ناجيت ياس سول الله وقال بلخكركت بکی و انت تصلی سمافعاً صرتك فقال ياسولان او قط الوسنات واطرد الشيط فقال السنبي صسلى التشعليد وبسيلع يا ابامبكو ارضع من صوتك شيئًا وقال روالا البوداؤر والترمينى تحولأ مشكولة ستريف

صے ۱۰ کمتم اپنی آواذکولست کروں اس حدیث سے ظاہر مہوا کہ حفور صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت عرکو جرم ف سے جبر معتدل کی طرف راجع کیا لیکن جبر کو بہر حال باقی اور مقرقر دکھا اور حضر را صدین اکبر کو مِر سے جبر کی طرف راجع فرمایا ، چنا بنجہ فرمایا یا ابا بکر ارفع من صوت کے منین کے بیس اس فرمان بیرج عنور صدی اللہ علیہ کے الم فیص صوحہ

مردى ہے كدا يك ات دسول الله عليه وسلم تشريف لله اور حسنرن ا، باس سے گزرے ہوا ہسننہ آوازسے بدوه تسبه عقدا ورحضرت عمرك ياس كزرس جوملندآ دازس بإصهب تق جب دونوں صنورنی کریم کے پاسج تراب ہے خرمایا کہ اسے ابریکریں ت باس سے گزرا تیری آواز مادین مقی مانہوں نے عرض کیا بادسول ا ملى الشرعليه وسلم جس سے ميري تحقی میں نے اسے اپنی بات سُنا دی۔ حقنوراكرم صلى التدعليه وستم يضحه سے مزمایا کرئیں تمہدارے یا سے اورتمهارى آوازمهبن بلند مخى انهمو عرض كياكه ئيس سوتول كوجيكار ما عضا

متیطان کو بھا دم مفاد آیے حضرت سے فرما یا کہ اے ابد کرتم اپنی آواد ترسے مبدکروا و ربط رست عمرت کا مرفرمایا اور حلرابی مسنوک بین مقرد ہے کہ شیخ سائیک کواد فی مرتبے سے علی مرتبے کی طرف بڑھ دات بھر مسلی الترعید و لم کا حفرت البر کم کور مرفض سے جہر معتدل کی طرف بڑھ دانا سے امریہ وا عنج دلیل ہے کرمرمون رجبر معتدل عظیم فرقبت دکھنا ہے۔

اس مفام برایک شبه یکیا جاما ہے کہ ارفع من صوتاتی سینا کا دادین کرو) کا مطلب جہز نہیں ہے جس میں دو مراجعی سُنا ہے بلکہ اس سے ساع دنفسہ (ابیا آب کرسانا) مراد ہے لین اس طرح پڑھ و کہ درف م مس سکو فلھ فرا اس سے جبرتا بت نہیں ہوتا۔

اس کا جراب ملاعلی قاری کی زبان سیسینی وه ا دفع من صونت سنسیگاکی منرح بین فرما تے ہیں ۔

ای قلیلاً لینفع بی سامع و لیتعظ صهدت را وازکوبلند کردنا کرسننی والے کوتم سے نفع عاصل ہوا درمتدائی برایت کو بدایت ماسل ہور آئے جل کرفران ایس ماسل ہور آئے جل کرفران بین واجعل للخلق من قراء تک نصبا حصنور صلی دلائم علیم وسلم کے امر دفع صوت کا مطلب یہ تفاکدا ہے ابدیکر اپنی قرائت سے مخلوق کے لئے کی حصد دکھو ۔ ان تعریجات سے یامرواضی ہوگیا کہ ارفع من صوت ک سٹیا سے کہ وصلہ علاق سے بلکہ اسماع للغیر مراد ہے و حوالمه طلوب ۔

دوسراستباس مقام بریکباجاتا ہے کداگر قاعدہ برہے کوشیخ سالک کو
ادنی سے اعلی مرتبے کی طرف لے جاتا ہے اوراعلی مرتبہ جرسے لوچاہیئے تھا کہ
صفور مسلی النّزعلیہ دسلم حفرت عمر کو مزید رفع عبوت کا امر فرما نخصالانکو انہیں
آواذ کم کرنے کا امر سوا اس کا جواب واضح ہے کہ اعلی مزنبہ جرمعتدل اور فع منوسط کی ماقال اللّہ تعالی وابست عبین خوالا سبین لا۔ اور حضرت عمر کی آواد ہوتکم
منوسا درجہ سے ذیادہ تھی لہٰذا اس مقعا رکا جرمنوسط کے منفا بلہ ہیں اونی درج فضا۔ ایس حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے انہیں جرمفرط سے جرمتوسط کی طرف داج

كريك انبيسادن ساعلىمرتبك طرف متوجد فرمايا تيسراسنب بركياجانا بهديد حديث جرتوبالخصوص فاذك بارسعين وا اسے دکر پر محمول کرنا صیحے نہیں سہے۔ اس کا بھاب اولاً یہ ہے کہ بہ حدیث اگ نمازی سے ذکر محصوص سے بارسے بی دارد سے لیکن اہل علم میخفی نہیں ہے کہ كاحكم عام براس وننت جارى نبيس بوذا جب استهم كالمضفى غاص ك خصا بروا درجب اسطم كالمنناء خاص كي خصوصبت مذبر تو وعيرخاص كاودهم بین م بی کی طرف راجع ہو تا ہے اور ما شین دنید میں وکریا بیر کے لئے تماز من بهيس به كيونكديد را مندى نفلى نماز عقى اور رامن كونوا فل بن قرائت بالسراود با طرح مباتزيه يعنى دانت كانفلى كاز قرأت جريه كيسا فضاص نهيس بي ليس براجها لسرا درجرد ولزل جائز بول وبإل مطنوب أوريس جربوناسي مَا سَيا استدلال كامررى نفطرار نع من صوتك شيئاً اليي آوان ہے اور امس کو معنور علیب السلام نے فی المصلای کے س مقيدتين فرمايا وفلهن وه اينعم اوراطلاق يدري كاركما هومق فى الاصول ـ مَالِمًا يرصح به كدا دنع من صوتات سَيْنًا صلاة البسل كم ا س واردست اسسكن دوى الدخطام برمخفي نبس كماعتبارعموم الفاطكاب والجعار استاذ المحدثين سينيخ مشائخنا علامدابن جركى مفاننا وي مديثير براس مدبت سے ذکر بالجربرامتدلال كياہے۔ . عهدالله العسذين. مذكوره بالاصبيت كي دوشي واضح بوكياكم بالجر وكربالسر بيضيلت دكهناسيراب بهماب كصساحت بجرى نفيل الدين احديث علامرفاطل اجل ين تاج الدين احدين عطاء التركندري في مقاح ا ومعساح الادماح بس وكرك جند فضائل وكريك بين افاديت كم ميش نظران مين مسه

"بیس دیجود بیش کرتے ہیں بن سے بعن دیجرہ علما راعلام نے اپنی تصانبیت ہیں دکر فرائی ہیں - اوراکٹر وجود اللہ عرد میل نے راقم الحروث کے قلب براتھ، فرمایس ۔ ۱- فرکر بالجبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وقم کا مطلوب ہے کما هو مستفاد میں نقل کے جاتے ہیں۔

وَكُرُولَ الشُّدْلُعَالَىٰ كَى رَصَامَتَرَى كَا مَسِبَ بِهِومَ، مَشْيِطَالَ كُودُودُكُولِيمِ، السِمُ وَمِكَ دكفت المِياد ادرناراض كرناسيد دا، دلسيد ني واعم كوكوركرناس وس ول كوهوش اورمسروركرنا من وه لاول یدن کی تقویت کا باعث بهده دیم ساوردل کومتورکرملسهدد، ظایرویاطن کی اصلاح کرتا و ده، فراخی سرزق کاباعث به ده، میشد در کرما محست کاسیب اور عظیم درواره بصد، وکر مراقب تك يهنياناً سبحس كي ذريك مقام احسان عاصل معياناً هي اوربنده اليندس قدول ک اس طرح عبادن کرنے نگ جاتا ہے کہ گویا است و پچھ مراہے داا، رت کریم کے فتر ب كا باعث بصدد، بندك كرول من معرنت كا وروا ود كحون بعدس اس سع بندسه كو لیے دب کی جلالت کا احسانس پیا ہوتا ہے دمیں اس سے انسانی دل زندگی ماصل کم ہے جیسے بادش سے عینی (۱۵) وکر روح کی قرت ہے جیسے کم غذا بدن کی دا) اس کی وجہسے ول عندت اوراباع تنهوسك زنكتهماف موانا بهدا، فكرك الم ذكرومي حينبت ركعنا سبے جرا ایک میں بعدارت کے لئے پراغ دم ایک ہم کرتا ہے۔ ارت دباری تعالیا ب ان العسالت مين السيمًا متر (١٥) اس وحشت كودور كرته مع مانل بند كوبيدا بهوجاتي بيار٢٠) بوتض خرستالي بن الشاعا كاذكركرما مع المدتعالى معيبت محد قتاس ميانعام فرمانا ب حديث ترليف بي مديد أكر في والا دعا مانك ب تروشت وفي رقي است مت كيم برآواز مي بي اني بهجاني سيدا وربنده بمي مشنا سا مصا ورجب ذكر مسه عافل رجة والما معاماتك بت نوفرست وفركت بي له مت موس ياوار ادربنده وولول مي فيرمود ، يل دا ٢١) اس سے بير كول سُرتها سك كے عذاب سے بيانے والاكون عمل بيس ر٢٧) وكرى وج مكمن واطيئان كاذل بوتاب مارشادبارى تعالي م الابنكرالل تطعمن المقلوب وموم) فرشت ذكركرف والدكااحاط كرتيم بهن دمه ، زبان كوغيبت جوش ا وربر ماطل بات

هُولَه صلى الله عليه وسلّم ارضع من صوتك شيرًا. ٢- فكرما لح محارك ام يضوان الله أعال عليم اجمعين كامهم

۳- فیکریا کچېرمتحار کرام رضوان المتدنعا ما علیهم اجمعین کا معمول ہے ( کما فی خبر وسبیا تخت۔

سے روکنا ہے دہ من فکر کرتے والے کا ہم تئیں بریجنت نہیں ہوتا وہ من بلکے خوش لفیب س ديم، وُكر كے مساقة رونا بھى مشامل ہو جائے توبية بيامت كے دن عرمش جيد كاسابہ ملينے كاس ودر بوتنض وعالى بجائية وكركرتا معالتك وتعاما است بهترين جزاء في كادور جبهم س وربیه سے دوس ونیا واحرت میں نسبان سے بچانا سے دوس وکرریالکترہ خیالی کو ر۳۷) دل سے قسا وت کو د کورکر کے نرمی اور فرحت پیدا کرنا ہے دسس، ذکرول کی مرم دوا بے جبکہ عضدت ول کی بیاری سے ( مرم) استرتعا اے ذکر کرنے والوں سے مل کرکے فرما تا ہے روس فرکر کے سے جنت میں مکانات بنائے جاتے ہیں روس فرکر آدمی اور آ درمیان دلوارسے ۔ اگرا دمی میسند وکر کرے تو دلوارمضیوط ہوگی ور مز کمزور دس لذنس بركها ف اوريين والى چرس نباده بي درسه والديد تروتاز کی اورخوشی عطای مباتی سے اور آخریت بی اس کاچیرہ چاند سے بھی نیادہ ہوگا ( وس) اس کے بئے ہرجگہ گواہی دے گی جیسے کہ دوسری ٹیکیوں اورگنا ہول ہے دس، ذکرکرنے والاندرہ ہے گوکہ ظاہری طور برمرحاسے اور غافل مردہ۔ اگرجر بظاہرند ترہ ہوراس فركرموت كے وقت كى بياس سے نجات ويناد (۱۲) موقاک مقامات میں امن کا باعث ہے رسم، ذکر مومن شاکر علامت سے منافق بہت کم ذکر کرتاہے دمہم فکرایک آگ ہے جو صرو سے نہاوہ کھائی ہوئی جیز کوجا دیتی ہے دہ ، تا ریکیوں کو دور کریک آلوا رکوس

مقتاح القلاح مدا المحاشير لطاكف جلدتماني ١٢

مشرييته لأهودى

س- فیکربالجبر سے انجانوں کو ذکری تعلیم بیوتی ہے۔ م - وكريه كرف والول كوذ كركاشوق اوراس كي طرف دينيث پريابوتي سے ـ ٥- فسأق اور فبحارى قلوب برز كرسية ضرب ملتى سبعه ١ ركف ادير سيب يهاجا بي سع ر ے ۔ تشوکت امسلام اورتشعار دین ظاہرمیوما ہے۔ ٨ - يُكربالجهر سے تربان دل اور دمائ تينون مشغول بديا دت ہونے ہي -و و فرم بالجرين منتقب بوتى سے و مدين شرايف ميں سے افضل العبادات احسزها (افعنل عبادت وه ميجس بن زياده مشفت ير) ١٠ - وكربالجبركا نفع متعدى سب كيونكه سين والول كويمي تواب ملتاسيد ١١- فيكرما لجير فاكركوا ونكوم نبيندا وركستني مس محقوظ مركفتا سب اورجراس كي انكفول كوسدار قلب كومشاق اورفين كومشيار دكفناسها ١١- نوكر بالجرك مركتين ال ثمام عليون مريجتي بين -جهال مك ذاكرى أوا زجاتي سے چنا پخرانسان سیوان استجراع برسب جرکی برکتوں سے سنقید سرانے ہیں۔ ١٧ - وكربالجرك دسبه سه واكركوابية وكرير بمرت كواه طية بين صرص عبله اوادمانی سے وہ سب تیامت کے دن اس کے ذکرر گوا ہی دیں گے۔ " ۱۳ ا - بیکرما کی کرسانے والول کوفرنشنے وصون گرستے ہیں۔ دکھا نی خت بوصلہ وسیاتی ) ١٥ - فرنشت ذكر بالجهركرنے والول كا ذمين سے آسمان تك ا ماط كر ليتے ہيں -۱۶ - ذِكربا لِجُرِكرت والول كى منفرست كى التُدتعالىٰ نے بسٹارت دى۔ ١١- وكرمًا بجركوك عباف برفريشة مامورين -١٥- وْكُرْبالْجِرْكُرِيكُ وَالْول كَى وَجِرِيسَةِ التَّدْنِعَلِيكَ بِدِكَارِهِ لِ كَعِمِيجْنُ وَبِهَا مِيدِي ١٩- حديث ترليب بين بي كرس وكركو فرنسة مسنة بي- وه اس وكر ديرستر در بہ نفیدات دکھنا ہے جے فرسٹتے نہیں شینتے۔ (ماخو ذا زفنادی عزبزی) ۲۰- ندکریا کچرسے واکرعیر کی اصلاح کے لیے کوشیاں ہونا ہے ا وربہ طریق انبہا

کی سروری سے ۔ ٢١ - ندكر بالجرك وجرسه ددى وسوس اركيفيات نفسانيهند فع مرائي بي ٧٧ - عبادات كامله كالظهار سيربلي - احتياً لانقول كمعا في واما بنعمًا دمك فحفي ۲۳- ذکربالجرکی وحبرسے مسلمان ایک مجلس میں جمع میونے ہیں۔ ۲۲۷ - ایک دوسرے سے ملاقات، تعارف اور دوستی کا سبعیہ ہے۔ ٢٥ - ذكر ما لجرست المتدفر مشنول يرمها بإن فرما مّا سب -٢٦- فيكر بالجرابشر كصف بي ملائكه برهجت بي ٢٤ - فركرما ليجر كوماركا وابيزوي بي حصنوري كانشرف ملتا ميه ٨٧ - و كرما بجرى وجهس لوك ما مم عبا دات من نعاد ن كريت بن -٢٩- رفكر بالجيرك لير بمع ميونا و وسرى عبادت كى طرف بينيا ف والابرزما ب مثلاً سلام عندالمثلاقي والموداع عندالاختنام ادرسي الرت ٣٠- نحكر بالجبرسلسارا وليسيد وقا دربير وحيث نيه كالمعمول ہے۔ وہم بيرا ں ما اند نمركورد بالاسطوري دكربالجرى ذكر بالسرديج افضييت بيان كالمئ بيء اس وقت ہے۔ بعب ریاء، عرامسلین اور خلل عبادت کا خوت مزہوا ورجب ا امور كالنوت موتواس وقت ذكر مالمسر افضل مصدا وراكرغار تنظرت وبكام . توضرمسلمین ا و نملل عبا دیت محض ایک ظام ری ا مرہے ۔ حبعت يهبي كما المدك وكرست منمسلمانون كتكيف برق سب مذان كاعبا بين لل يربي سيها وراس كي كما مقد المحيق مم انت ء الترا لعزيز آننده صفحات ميں بيان مرين كي لي منابت بيواكم ذكر بالسرى افضليت صرف ايك فسج سے ب اور وہ خوب ریا بس اگرخوب ریا موتو ذکر بالسرافنس سے اور اگر خوب ریا نر ہوتو ذکر بالجراففنل س -خلاصديب كرايك وجرس وكر بالسراففنل ب اورتيس وحرد سے ذکر بالجرافضل ہے اور بیات بلاخوف وخطر کی حامسکتی سے کہ دیا كاخوت باقصين كومهونا بيهين كانغث مطبئ نهيس مؤناا وراصحاب نفومس

مطمئنه اور كاملين كواخلاص من اس فدرت مديداتشتغال بهوما سي كه وبإن اختلاط ريا وكا تصورين نهيس ميوسكما ميى وجريك كدامام الكاملين رسيل لمطمئين سيدنا صديق اكبريضى التدعنة كومصنويسى التذعلبه وستم سف فرمايا اسفع من صوتك متيئا أله بلندا وارسه وكركرو ليس مابن بؤاكر ذكربا بجركرما ابنياء اورصابيتين كالمتمول اورسلحا مرا مركاملين كاطرلقدسي -علاوه الذين احتفات، اسباب اوردواعي مختلف بهرست مبي كيجى مرتبرا والفكركاموقع ملتاب اورمجني انسان سرشاري تعمت سياس طرح معمور ميوناسيك كامل اورزبان مونوس ذوق وتنوق سے آباد موستے بي يس جوانه تومرد قت سبے لبكن كسى وقت سرّافضنل موتا سبے اوركسى وقت بهرافضل ہوتاہے۔ وہ زاھوالمختن \_

# وكربالجربراها وبث سالأل

وعن ابن عباس رحتى التباعثها كالكنت اعرف انقضاء صلوالة دسول الشمطى المشعليب وسلم بالتكبيرمتفق عليدر

· (مشكولة ستسريف ص<sup>م</sup>

بخارى اور لم نے برحدیث ابن عباس سے وایت کی ہے کہ ابن عباس رضی العداما عنهما فرمان بي كرئين ريسول الشرصلي الشعليد وسلم كى فاذك اختام كوالمداكبركين سے يهجاما كرتاعقابه

مشيخ محقق عبدلعن محدث وبلوى معمد التدعليداس كأتشر يح مين فرات بها-ملاء فرمات بين كراس صريب مين تكبيرت مرا دمطنق فكرسي حبيساكه بيح بخارى اور اورسلم میں ابن عباس سے مروی ہے كررسول الترصلي التدعليدي تم كمصر مارز میں مازوں کے بعد وکریا کجرمعروب بھا اورابن عباس مرمات میں کہیں اختیام

محفته اندكه مراونبكيرا بنجا وكراست ييان که در میجیجین از این عباس آمر است که منع صوت بدكرونت الصراف مردم الأنمار غرض درنهال أتحضرت صلى التدعليهروستم معهود بودكفت إبن عباس مي شناخيم من انقصناء صلولة رابدال بستراورو

است - بخارى إيل مديبت را يس معلوم ست كه مراد نبكيرطلق وكراست \_ (المستعتداللمعات علدا عدام) امام نودی اس صرمیت محاتحت فرمات ہیں۔ هذادليس ساقاله لعص السلف امنديستحب الجهوبا التكبير والذكر عقب المكتومية وعمن استعب من المناختوس ابن حزم الطاهري (شرح مسلم على حاستي مسلم سترليف جلداً صرع) عجمين كى اس مديث كے بعد ذكر بالجر رووسرى مديث ملاحظه فرمائيے۔ ٣- وعن عبدالله ابن المزيب يوقِال كان رسول اللهمل الله عليهوم اذاسلمين ملائديقول لصوت الاعلى لاالدا لاالله وحده لاشركين این صدیت صریح است درجهر بذکر که ستحضرت بأواز بلندى تواند-د امشعنتراللمعات علداص 19 مع مع مصحین کی ایک اور حدیث استعباب ذکر بالجر مربرئة قارتین کی ماتی ہے۔ عن إبي عدمية رحى الله عنه كَالَ الله رسول دينهم الشعليسه وستعلقول

كو ذكر مالجير سع بهجاننا بينا - اس محمه بعر امام بخاری نے اس صدیث کو ذکر کیا معلوم ہوا کہ میمال کبیر سے مرا دھلت فر

يه حدببت سلف محاس سلک پردنس

كرفرض نمازول كي بعد بلندآوا رس كرنامستخب ہے اور منائخر من میں کلیری کلیمی مسلک ہے۔

فسيحيح مسلم مس عبدالعدابن زبيريسي ا سدر وابت سب كدرسول المتدصلي ا وسلم نماذس فارغ مونے كے بعد آوار سے لاالم الااللہ وحد مشكوة مث السريق لدكاة كرفرمات عقد

مشيخ ففق شيخ عبالحق محدث ديلوى رجمد الله تعالية السرصيبي كمست

اوريه حديث فيكربالجررتيص صريح. ربسول الترصلي التشرعليد ويستم وكرما بجيرا

الدسريره رصى التذعنه سے مروى ہے مسلى الترعليدوستم من فرما ياكر التدتعا سے کہیں اپنے بندے کے کمان کے سا بروں اورجب دو تھنے یا دکرنا ہے کی اس كے ساتھ ہوتا ہول كيس اگرود مخطي أكبيلا يا دكريا سب نوس اسه اكبسال یا دکرماییوں اور اگروه جماعت میں مبرا ذکر کرے توئیں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کر ماہول ر

الله تعالى اناعت دظن عبدى مجـ و انا معم إذ إ ذكرين فار ذكرى فى نفسه ذكرته فى نفشى وان دڪرنى فى ملام خطرمته فى ملائنسير مشهور متفق عليه ـ

دمت كواه شرليب ع<sup>44</sup>)

سيخ عبدلحق محدث وموى رحمة الترعبيراس حدميث كي شرح مين ماتيها. ودراين صديث وليل است برجازة كرجير اس صديت مين فكربا بجرك جوازير جنال كدكرست - السياكم كزرج كاسم

ر الشعبة اللمعاث جلد وصيما)

صجحين كى عديث كے بعداب استعباب وكر بالجرديسائي تنرليب كى دوايت طاحظہ فرما سیتے۔

عن عبد الرحلي بن ابذي عن ابيم عن ابيم عبد الرحل بن ابزي اين باب روايت كرشف س كريسول التنصلي الترعليد وسلم سام مجبران کے بعدین بار سبحان المدكك العدوس فرمات اوتميسري مرتبهآ وازبلند فرمات \_

تال كان يقول اد اسلم سهجان الملك انقدوس شالتا بيرفع صوت بالتالت . (مشكواة شني ص١١١)

اس صدیت کے تحت سیسے محقق محدث دیہوی فرما ہے ہیں۔ ودرب حديث دليل ست بيترويت اس مدبت بي وكربا لجرك جوازروليل جہر برکرماں مابت است ہے۔ ہے۔ اور وہ بلاست اب ہے۔ زاشنته الغمات جلدا صعيم

ا ور مُنّاعلی قاربی اس مدیت کی مترح میں فرماتے ہیں۔ علامه خلرنے فرمایا پر حدمیت ملندا مسي فكركر نے كے جواز ملكہ استمباء ولالت كرتى ہے مسلم تسراجیت میر كهمضرت البيبريره بضى التذعب كجف كردسول الشهملي لشرنىلير وسلم المندتعالي كي بركر بده فرستون ي ايك جا جود کرکی محبلسوں کوشھوندی میرتی ہے جہاں محلین کرملی ہے وہ اسمجلیس کوگھیرکز بهن بهان مک کومیس کرست سے کراسان کم تمام فرسترك مجوزتي بياورجب يحلب حم توره أسمان كى طرف جانف بيس اورا ان سے پوچھیا ہے رحالانکہوہ ان جاننے والا ہے) نم کمال سے آکے کھتے ہیں تیرسے بندھ لی مجلس سے بوتيرا ذكركرد معيحة اورتجوسه كردسي يخفير التزتعاسك فرمامًا. وه كبيا مانكي شق و فرست عرض كم يس جنت ب التدتعا سط فرما ماسة ا منهوں نے جنت کو دیکھا ہے۔ فرمینا بين نبيس مارب -التذتعا كي قرما يس وه الرجنت ويجع لينة تركيركيا ما فرمنیت عرض کرتے ہیں وہ بناہ ما

**قال** المظهره سنداحيس ل علىجوازالذحومبسرفع الصوت على الاستحباحي -رمرقاً استربيت جدم صاء) فى روايت، مسلم قال إن كله ملامكة سيائخ ففلا يبتغون عبالس الذكوفاذا وجدوا مجلسا ويسد ذكرقعد وامعهم وحف بعضهه ربعضاً باجغتهم يملاؤاما بينهمدوبين السماء الدنيا فاذا تضرقوا عرجوا وصعدوالد الساع حسال فيستكهم والمشموه واعلوصن اين جئتنم فيقولون بمنا من عندعبادك فى الارحز يسبحونك ویکبرونگ ویهللونگ و يحمد ونات ويسكونات قال و مأذ إيسًا لوني كالمواليسُلومنك جنتات قال صل ل واجستى تحالوا لا اى رىب تحال وكبيت لوس ا و اجنت قالموالمستجيرونك كال وصما ليستجيرونى قالموامن

عظے سالندنعان فرما منسيكس سے سباه ما لكنة مخفى - فرستنة عوض كرتي بين دوزج سے۔ النڈ تعالے فرا تسبے کیا انہوں نے ووزخ كود كمحفاسه ونريضة عوض كرية بين مبيس مايدب - الترتعالي فرمانا بي الروه دوزخ ويجعنه توكمتني شدت سيديناه الطية فرست عرض كرني ووتجو نسطستن مانكته نقير المذنعالي فرماما بمصين نيئا نهيس سي المديد ان كامطنوب انهيس عطاكيا \_اوريس انهول بیناه مانگی اس سے بینا و سے دی ۔ فرنستے عرض كميضى لي مارالدان بي ايد كنا بكاربنده تسابولونهي راه حيلتا مؤان بينا مل مركبا عقار الندنعا في فرمان بي يسف المبين من ديا كيونكررا يسادك المراس بوان بن شامل موجدة ودیجی ان کی وجہسے بخشاجا آسمے۔

نادک قال هیل را وُانادی قالولاقال نجیف لوی اُوا نادی قالوالستغفره نک قالوالستغفره نک قال نیقول قد عفسرت لسیم فاعطینه مماستجارو ا اجرشهر مماستجارو ا قال یقولون رب فیمهر فلان عب خطآی و انما فلان عب خطآی و انما ولئ عفسرت هیوالفور

متنحولة شريف ديوا

د مسلم جلام صعص

اس مدیث سے نابت ہے کہ جاعت کے ساتھ ذکر کرنا مطلوب ہے اور ہو ذکر جا کے ساتھ ہو وہ فکر ما الحدید ہے اور ہو ذکر جا کے ساتھ ہو وہ فکر مالج برسی ہوتا ہے ۔ ویکھ کے علامہ خیرالدین رملی فرمانے ہی والد کے ساتھ ہو دہ ہرا ہی ہوتا ہے ۔
فی المعلاء لا یکو ن الاعن جساس (جاعت سے جو ذکر سووہ جہرا ہی ہوتا ہے ۔
(فاوی خرر صلای)

مانیا - فرنستوں کا شناج بر برقر بیزہ ہے کیونکہ سماعت صوت کی فرع ہے۔ بغیراً والذک مسنے کا کوئی معنی نہیں - تمانشا - حدیث شرافیت میں ہے اسبعونک بیکرونک و بہدلاؤنگ اور الحمد الله کئے ماعت کے ساتھ میں مان اور الحمد الله کئے جائیں ان میں جاعتی دنگ بئیدا نہیں فضے اور جب تک جبرے ساتھ میہ کھات اوان کا خات کے جائیں ان میں جاعتی دنگ بئیدا نہیں

ہوسکنا کیورکد ذکر مابسر میں میں وسرے کوہتہ نہیں اس نے کیا پڑھا کہ تفروع کیا کہتم کیا ان کلمات کی اوائیگی ہیں جاعتی ازاز تب ہی پیدا ہوگا جب ہم آ ہزگ ہوکر جرآ یہ کلات او کئے جائیں را لکتا امام ندوی س مدیث کی تفرح کرتے ہوئے وحد بعضہ لعضہ لعب کے نعت فرملتے ہیں۔

ای حت علی انحفنوس والاستهاع دودی شرح مسلم سترلین (مسلم حید ۲ مسلم ۳۵۲)

لینی لبعن فرشت دورسرت فرشتول کی بسر میں حاصر مہورنے اور ذکر شینے پر برائیسی تا کمیتے ہیں۔

علامہ نووی کے اس کلام سے ظاہر ہوگیا کہ اس حدیث بیں وکرسے مرا د سے ۔

۱۰۰۰ ملاعلی قاری اس مدیث کی نشرح میں میلیمتسودن آ عسیل ۱ لذرکو کے تحد تسر ماتے ہیں۔

> ای پطبونهمرلیزورهبر وبیستمعوا ذیوهدر

نیمن فرشت موسرے فرت کریں کو مجالے بیں کہ وہ ذاکرین کی زیا رت کریں اور ان کا دکرشنیں ۔

ادر هَلُمْ وَاحًا جَنْدُ وَ كُورَ مُلَا فَرَمَا مِنْ إِنْ مِ

ای مِنِ اسْتِمَاعِ الذِّحْتُودَ دِیكَارَةِ الذَّاكِدِ اور دُکرمُنظ اور ذکر کرنے والے کی ذیارت مے ہے۔

ا ورفيت إلى مُ وَلَكُنَ عَبْلُ خَطَّاء وَانْهَا مَتَ عَبْلُ مَعَ الله كَا وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِو الله وَلِمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِمُ الله وَلِمُلّال

یہ عبا دت فرمشتوں کے فول پر پیدا ہدنے والے ایک سوال کا جواب سے فرشتو کے کہا کہ خاکرین میں ایک ابساشنص متعاجد مرت ان کے پاس سے گذرہ اور میٹھ گیاد بعی اس نے ذکر جین کیا ) اس پرسوال بیدا ہوتا ہے کہ اس نے ذاکرین کا سنا اور ذکر شنا بھی فکر ہے تہ جو خرش شرک اس نے پہلے کہ اس نے ذکر جین کیا ۔ اس کا جواب ملاعلی فا ری دیتے ہیں کواس کا فرکس نے ذکر شن ویٹ ہیں کواس کا فرکس نے ذکر شن ویٹ ہیں کواس کا فرکس نے ذکر شن اصلاحا اور قعدراً مذفعا پونہی ا تفاقی طور براس نے ذکر شن کا یا۔ ملاعلی قاری کے اس کلام سے یہ ظام مرمو گیا کہ حدیث شرایت ہیں جن ذاکرین کا ذکر ہے ۔ اس ذکر کو فرشتے بھی سنتے ہیں اور انسان بھی اور اُسٹن جرکی فرع ہے لیس بحد المس نا دلائل کیٹر وسے بدام واضح ہوگیا کہ اس حدیث میں جا عت کے ساتھ ذکر مالجرکی تنفین اور ترغیب کی گئی ہے۔

ا ورسلم تنربیت کی ایک طویل مدبیت محصمن میں ہے۔

رِاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ دسول الترصلى الترتعاسط عبيد وتم صحاب وَسَلَّمَ حَرَجَ عَلَىٰ حَلَقَةٌ مِنُ الْعَجَابِمِ كى ايك جماعت بيرتشرلين لائت ا ورفرايا فَعَالَ مَا اجْلُسَكُمُ لَهُ مَا أَجُلُسَكُمُ لَهُ لَا أَكُلُوا تمهيا وكبول بيط برعوص كيا بم الله كا جَلَسُنَا سَنَرُكُونِينٌ وَيَخْمَلُ كَا يَعُلُلُ فكركر رسيعن اوراس كاشكراوا كرسي مَا هَـنَّ انَا رِلْدِسُلَّام وَمَنْ بِجُلِّنا بین کداس نے ہم کواسسام کی ہدایت تَأَلَ مَا الْجُنسَكُمُ ۗ إِلَّا ذُا لِكَ تَالَمُوا وى رفرما يارقسم الله كى تم اسى سلط بيعظ اللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَا لِلْكَ قَالَ آمًّا م و معرض کی اسی ملے بیسے ہیں کیس کیس فرایا أفيت كشراكشتولفك كرنتهت ئیں سنے تم سے بدرگانی کی وجہ سے شخص نہیں لتحكم ولكنه أتماني جبئز سيل طلب کی بلکمیرے یاس جرای اعلیالسلم فَأَخَبُوفِ اتَّ اللَّهُ عَسُزُوكَ إِنَّ كشئ اودانهوں نے خردی کم تمہاری وجب مِيَاهِيْ بِكُمُ الْمُسَلَّا فِكُدَّ يَرِّأَهُ مُسُلِمٌ مصرالتذتعا ك فرشتر لا يوفخ فرما بآب ر مشكواة متزلف مراوا ومسلم شريف (لین ان پرتمهادی فقیست ظامرفرا دیایی)

حبلاً صفح می موایت میں ہیں۔ حدیث سابق کی طرح اس حدیث بیں مدیث بیں موجیکا ہے کہ جات اور صفقہ کے ساتھ ذکر کا بیان ہے۔ اس سے پہلے واضح ہوجیکا ہے کہ جا

کے ساخف ذکر سے ذکر بالج مراوم وہا ہے لیس ابت می اک دکر ما لج صحاب کرام وال عبيهم اجمعين كاطراقيه سے - رسول الله صلى الله عليه كالم ذكر ما لجبرى عنظمت ظامركر مح لئے فسم طلب فرماتے ہیں اور مصرت جرائیل علیا اسسام اس کی بنارت مینے آ۔ ہیں اور الند تعالے اسے بیسند فرما ما ہے۔

## ارشا دات علماء اور ذكر بالجر

امام نووی شانعی ذکر ما لجر کے متعلق فرماتے ہیں۔

وَا حَبَّعَ مَنْ لَه بَعْمَ ذِكْرَ الْقَلْبِ مِهِ آنَ عَمَلُ المُسِرِّ الْفَضْلُ وَمَنَّ رَجِعَ فِرْكُورُ الِتَسَانِ قَالَ لِاَتَ الْعَسَلَ فِيهُ وَأَكْثَرُهُ فَإِنْ ذَا وَ بِاسْتِعِمَا لِ اللِّسَادِن إِقْتَفَىٰ فِهِيَاحَةَ ٱلْجَيْرِ - (نووى ترج مسلم مُلكما مطبوع اصبح لطابع دبي بامقيل مجالس فوكر

جرور بالقلب كوففيلت فييت بين ان ي يربع كريوشيدوعمل افضل مبوتا سياور وكواللسان كوترجيح وسيقتي ال كيولم یہ ہے کہ زبان سے در کرنے میں عمل نیا ہوتا ہے اور علی کی زیادتی سے تواب زیاده برتاسے۔

بيال يرشيدنه موكدن بان سب ذكر مابسريعي موسكتا سبے اورعلامدنووي كي مراحظ يهي به كيونكرعلامه في وكربالسان توسرك مقابلين وكركياب اوربرتقابل وقد صييح بوكاجب ذكربإلاسان ست ذكربا لجرمرادمور

اسعبارت كے بعد قول فيسل وكر فرماتے ہيں -

المصيع. ان ذكواللسان مع حفني المعيم بات يه ب كرمفنورقلب كرسا القلب اعفيل من القلب -

رباني ذكركرنا وكرمالفتب سط ففتل

الودىعلى ومتش مسلم تشركيب عبلاه مهيس

ا ورعارت صاوی مانکی رحمد الندتعالے فرماتے ہیں۔

أو الذكور في خَلْوَيْ وَ الْحِقُ المَقْفِيلُ لَ خَلُوت مِن وْكُرا فَعْلَ مِن وَكُرا فَعْلَ مِن وَكُر

وَهُلِ الْاَنْفَالُ الذِّكُومَعَ النَّاسِ السَّالِي السَّالِ اللهُ النَّفِلُ الْمُ النَّفُلُ النَّالُ اللهُ عَ

اس بی میں ہے۔ اگرا سے اکیو ہے ایکے ذکر کرنے
میں سرور آما ہوا در نوگوں کی ہدایت ہے
مامور نہ ہو تو خلوت ہیں ذکر کرنا افضل ہے
در نالرگوں کے ساتھ ذکر کرنا افضل ہے
"اکہ سرور حاصل ہوا ور لوگ انتداء کریں
ہم الشریعے کو عاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہے
نواکو بین سے بنامے۔

وَهُدَ لا وَلَمْ الْإِنْ الْإِنْ الْوِنْ اللهِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مُنْ عُولًا فِي اللهِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مَنْ مَلُ عُولًا فِي اللهِ وَلَمْ وَلَا مَنْ اللهِ وَاللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِللللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

‹ تقشيرچنا وئ شريق جلاا عشى

ملاعلی قاری خنفی فرمانتے ہیں \_ تَكَالَ الْمُنْظَهُرُهُ لِمُنْاحِدًا كِذُلُّ عَلَىٰ جَوَائِلَ الزِّحْرُ بِسَرُ فِعُ الْمُسُوْحِةِ بَلُ عَلَىٰ الْإِسْتَعْبَا فِي إِذْ الْجَسَّبَ المريّاءَ إِظْهَامَ ٱلِلزِّيْنِ وَتَعْسِلِكًا ريستامين وإيقاظا للهرمين مَرِقُدَةِ الْعَفَلَرِ وَ إِلْمِمَالاً لِبَرْكِرِ الذِّحْرَاكِ مِعْتُدَارِكَمَا يَسِهُ لَمَعُ الطَّنُوْتُ اِلْبَيْرِةِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالشَّجِرَ وَالْجِحَرَ وَالْمُدَدَ رِوُطَلْبُ إِقْدِتُنَاءِ الْعَيْدِيا لَحُنْدُ وَكِيسُهُ لَكُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَا لِبِي سَجِعَ صَوْمَتَى مسبيدا حرطحنا ويحنفي فرمات بين "فَالَ فِي الْفَيَا وَئُ لَا يُسْنِعُ مِنَ الْجَهَارُ

بالزَّكْرُ فَي الْسُنَاجِدِ إِحْتِرَا لَا أَعَنِ

مفہرنے کہا یہ حدیث بلنداً وا دسے کو کرنے کے جواز بکداستہاب برد لالت کرتی ہے جب کر وکھلاوے سے برمیز مراکر دین کا اظہار مردا ورساسین کو تعییم ہوا درخفلت کی بیندسی سونے والے کو بیداری فیب مبوا ورؤ کر کی برکت و بال کے شجر و جر انسان چوان بک پینچ جہان ک ذکر انسان چوان بک پینچ جہان ک ذکر کا واز بہنچ اور و ومرول کو افتداء بالجیر ماصل ہوا ور مردطب ویا بسساس کی گواہی وسے۔

فرمرقا كالمجلد سرصاكا)

فا دی بزازبین سے کہ مساجدیں فی کمرالجم مسے نہ روکا جاسئے ماکہ قرآن کی آبیت مرمیم "وَمَنُ اظْلُوهِمِنْ مَنْعُ مَسَاجِلُ أَنْ يَكُلُ كُولِيمُهَا إِسْمُكُما كُم واخل بونا لازم نرآستة ا ورامام تشعرا ذكوالذا كوللمن كوس والشا للمشكوي" بين تسري مزماني سے كمة وحديثانا عاءكا اس براجاع سے س جاعت كيساغذ وكرباطر بغركسي كيمستغب ب رساداس كم و د كريك كى نمار يانينديا قرأت ين خلل يرس طرح كتب فقيس مرقوم سے ا درصلي سبے کہ ریا و کا خودث نہ ہو توبلند آ و سے قرأت افضل ہے۔

الدخول تحت قوله تعالى ومن أظلم مِمْتَنُ كُنتَع مُسَاجِدَ اللهِ أَن يَّلُكُو فِيهَا الشَّمَهُ كَذَا فِي الْبِحْوَادِيةِ وَ نَصَّ السَّعُرافي فِي خِطِّ الدَّاكِ المُكَذُ المُحَوِّمِ وَالمِثْنَا حِولِلْمُشَكُومِ مَا لَفُظُنَّ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَّاءُ سَلَفاً وَخَلَفاً عَلَى اسْتِعْبَابِ ذِحُواللهُ تَعَالَىٰ جَمَاعَةً فِى الْمُسَاجِدِ وَعَكَرُهُا مِنْ غَيْرِ مَكِيرِ إِلَّا أَنْ لَيْنُوسَى جَهُومُ بالذكوعك فالمتراقهمك أوقارع قَرَآن كُمَا فِي حَكْثِبِ الْمُفْتِرِي وَفِي الْمُبِيِّ الا فَصَلُ الْجَهُرِ بِالْقِوَاءَ لِا إِنْ لَمْ يكن عِنْدُ فَوَمِ مَتَ فَعُولِينَ مَالَمْ يَعَا لَعُمَ اللَّهِ

رِ يَا عِ<sup>رَك</sup> رطعطاوى صنه ا) (فتاوى امرادبه مبلدجهادم صفه مطبوعه مجتبان) طعطاوى سنة فتاوى برازية خصوالذا كوللمذهوم وريحبى كيموالول ك

اب علامرشامى كاكام طلاط فرملية.

ثَالَ الْعَفْ الْقُلِ الْعِلْمِ الْعَلَمُ فَرَالِيَ الْحَكْمَةُ الْعَلَمُ الْفُلِلَ الْعَلَمُ اللّهُ السَّامِعِينَ وَلَيُوْمِ الْمُ السَّامِعِينَ وَلَيُوْمِ الْمُ السَّامِعِينَ وَلَيُومِ الْمُ الْمُلْمُ وَلَيْفُرُ السَّامِعِينَ وَلَيْطُورُ وَ السَّامِعِينَ وَلَيْطُورُ وَ السَّامِعِينَ السَّامِعِينَ وَلَيْطُورُ وَ السَّامِعِينَ السَّلَمُ اللهِ المَلْمُ اللهِ وَلَيْطُورُ وَ السَّامِعِينَ السَّلَمُ اللهِ وَلَيْطُورُ وَلَيْمُ الْمُلْمُ اللهُ السَّلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلُولُ اللهُ ا

بعن ابن عم في خرايا كه ذكر بالجرافضل ما كيزيكه اس من عمل زياده جدا دراس كا سامع بن به بنيا بها و د ذاكر كرة مسامع بن به بنيا بها و د ذاكر كرة كريا بها و د داكر تا بها و د اس كي عبت كو بردا د كرتا بها و د اس كي عبت كو بردا د كرتا بها و د اس كي مماء كي و د كرتا بها و د د ين د كو د كو زيا و ه كرتا بها و ه كرتا .

حاحب درمخ آر کے است ذ علامہ خیرالدین رملی عنفی فرما تھے ہیں۔ ذكركم ليؤحلفه باندصنا اوراس كماسط جهركرنا اورانشاد قصائدكرنا ببرحال عبائز مي كيونكه اسس وه احا دبيت دارد بس جبر کا اقتصنا کرتی ہیں جیسے بخاری دسلم و ترمذى ونسائي وابن ماحداورا حرسن اسنادصي سے موامت كياكمالندنعا كا فرمامات كرمجو فجصے جماعت میں باد كرمانے يس السياس مسير بهر جماعت مين يادكرنا مرس اور مجاعت كے ساتھ وكر بغير سيرك متقعورنهين- اسي طرح ذكرك كنئ علفة ینانا اور ملائد کا اس کے گرد طوات کرنا سواجير كم متصورين ا ورمير كم بارك مين مي صيعتي وا مدين ا دران ا ماديت مين مطبيق اسى طرح سب كدسرا ورجارتناص اوراوفات كحاختلاف سيمعننف هرتا ہے جس طرح سرا مدیجری فزان کی صریتوں سی تعلیق دی تی سے اوراس کے مارض وه حدبث بنيس سيرجس سيد كرمبنرين فكرمالمسر ميوتا سي كيونكاس كالمحل يب كرسبب ربإء كالتحدث مهريامسلانول كو ايذا بهوبا بيندمين علل بوا وليعن الماعلم نے فیرما یا کہ جب ان احور سے خالی ہو تو

فَأَمَّا حَكَنَّ الذِّيكِرُ وَالْجَهُرُيْمِ وَإِنْسَادُ الْقَصَائِلِ فَعَلَى جَاءَرِ فَى الْحَدِثِيثِ مَا اتْنَقَىٰ طَلبَ الْجَهُرِنَعُووَ وَاتْ ذَ كُرُني فِي مَلاَرِ وَ كَكُرُتُ فِي مِلارِ خييرميش روالا ابغارت كمصهم والبيومُذِى وَالبِسَائِى وَالبِسَاعِيَ وَالْمِسَاعِينَ مَا جَهَ روالا احد بغولا إستاد معيم ونرا دفي الخبرة قال قَناَدَةُ وَإِلَيْتِهِ أَسُوعَ وَالزِّكُورِ فَي مُلَا يَرَاكُ مُلَا يَكُونُ وَاللَّاعَنِ جَهْدِ وَكُذُا حَكَنَّ الْمِنْ حُوطُوا الْمُلَائِكُنْ بِهَاوَمَا وَكَدَ فِيهُا مِنَ الْاَحْكَادِيْتِ قَالَتَ خَالِكَ إِنْمَا يُكُونُ فِي الْجِهَرِبَالِمِ كُرِوَ ثَصَالَ أحادثيث إفتقت طنب الإسلى والجمع بيشها بات ذالك يخيف بأخُلاكِ الْاسَخَاصِ وَالْكِحُوال كَمُنَا جَرِّمِعَ حَبِينَ الْاُحَادِيْتِ لِكَالْمِبِهِ للجكهربا المجشؤاءة والظكالبتي اللاستكام بسكا ولايعارض ذالك خيرالز كخفي لكنت كيث رخيف الرياء أوتادين المسلمين أوالنيام ذكت بعقى اعمل المعلم

اَنْتُهُ اَفْضُلُ حَيْثُ خُلا مِمَّا ذُكِر رِلاَسَّادُ اَحْتُرُ وَعَمَلاً وَرِلْتَعَـٰدِّى فَا يُلُونِهِ إِلَى السَّامِعِينَ وُكُونِظً تَلَبُ الدَّا حِرِفَيَجَمِّعُ لَهُمَةُ إِلَىٰ الْفِكْلِ وُيَصْرِئُ سَمَعَهُ إِلَيْهِ وَيُطُودُ النَّوْمَرَوَيُزِيْنُ النَّشَاطَ۔

بجراففل سي كيونكه اس بي عمل زيا اوراس كا فائره سامعين أكب ادر ذاكري ول كوبدا دكرياب ا س کے ذہن کو فکر کی طرف را ہے اورسرورکونہا مہ کرتا۔

دفيادى خيريي كتاب الكواهيير والاستخسان صلاا

فا دی عالم گیری میں سے ۔

جَمْعُ عَظِيمٌ يَوْفَعُونَ أَصْوَاتُهُمُ الْمُحَالِكُمُ مَعَ عَظِيمٌ مَعَ مُلِكُولُوالْمُ إِلاَّ بِالسَّبِيْحِ وَالسَّهُلِيْلِ جُمُلُنَّ كَدُباسَ به (عالم گیری جلدم مده)

ا ور آواب مسجدس سے ۔ إحالايرنع فيهالصوت من

غير دڪراس رمالم کيري ملرم)

ا ورست عبدا لحق محدّث وملوى رحمة الله عليه فرمات بي -

است واردشده است درمی احادیث مشروع سے - اس کے بار۔

(استعتد اللمعات جلراصيمام) اطاديث وادوس -

ایک دوسرے مقام برفرماتے ہیں۔

ويگربدا نكهج مذكورجا كزاست بلاب وكربا لجربن مشيرما كزست وانتعثه اللمعات جلدح صديمه)

ا ورشاه عبدالهسزيز محدّث دملوى فرمات بي

و ديگر حفتيفت ذكرجهر ويتن آل است حق پر بهد كد دكر با ليركا انكار

سبعان للمكوميندا والشع دكرك کوئی حرج نہیں ہے۔

مساجرس التدتعاك كم ذكرك

سوا اعداز بلندرز كى مباستے۔

بدانكه جربذكر مطلقاً بعداد فادمشر البنداواذس فكركرنا فادكه

ہے کیونکہ نلاوت قرآن میں صریح جہرہے امرراس بات مين التندننما بي في ينصبوا مبارينه دی سے دوکسی باسبیں نہیں دی يعنى السيل تنى يمي حارثر بيدا ورتلبير ج کے بارے حریث میں وارد ہے البح المتبع والبتح الشهدكبتيك كصانخ آواز بلندكرنا ربيز حديث بيسب كدسم مسول الشصلالمتنعليه وسلمى تعاذك اختثام كوذكرس بهجائية ينق اورجس و كركوفريشن سني اس كى اس في كريستر در صرفتنيلت سين سي كوه مترس اور طرليته جشتيه اوليسيه أورقا دربيري بناء ذكرا لجرريه سيدا ودبيسب مماس

كدا تسكاراً ن سفايهتِ واصنح است و ا تلادت قران جرمز بحاست مكا أخِف لِلشِّيُّ مَا أَدِنَ بِعِني تَغنى بالقران بجرية و ورثليبه جي آمده أكبح البح وككبخ أي مَ فَعُ الصَّوْتِ بِالنَّدِينِ وَإِراقَتْ الدم وقرآن رانفييلت معردت است وكنا لغرت الفضاء جسلولة كسول الله صكى الله عكيتم وستسكم بالذِّ حَرِّو فَضَلُ الزِّ حَكُولِلزِّ ى يستمعن المحفظة على الذعت لاليشمعى المحفظت المشتعين صنعفا وبناءطريقتر حيشتيه اولييه وعكدديب تهميران ما اندردوكرجرات دفتا دی عزیزی جلدا رصد ۱۹

صوبباءكرام سجامان وس كے بعدلينے ساك كے مطابق ذكر ما بجر كرستے بيں اس كرمضبوط اصل موجودت كيونكه بهنفي مضحصرت انس سے روابہت کیا کہ نبی کریم صلی النز علبه وستم من فرما ما صبح مي مراز ك بعد مصطلوع ستمس بماس فوم كصا تطبيفنا بحوالندكا فيكركريسي مبوحصونيا ومافيها

يسع نبياده محبوب سيسراق لعدعه يسر

اورمشيخ مشائخا امام ابن حجه ركى ائت فى فرمات بي-وَأُ وَيُ إِذْ النَّصْوُقِينَ الَّذِي يُقَرُّونُهُا بَعْثَدُ الطُّلُو ابْ عَلَى حَسْبِ عَلَى السِّلْوَ الْمِهْمُ رفى سُكُوْكِهِم لِهَا اَصْلُ ارْصِيسُلُ فقت لَدَوَى الْبَيْلُونِي عَنَ النبي رحى الله عنى آميَّ المنبِّيَّ صَلَى الله عَلَيْتُم وَسَسِلْمُ قَالَ لَاكُنُ أَذْكُو اللِّي تَعَالَىٰ مَعَ قَدُم بَعِيدَ صَسَلُوا لِإِ العجشوالي طكوع انتشمس آحكت

إِلَى كَانَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا مِنْهُمَا وَكُلَان اَذُكُولِيسًا غروب آنياب يك التدتعلي كاذ تعالى مَعَ حَوم لَعِدُ رَصَلُولِ الْعَصْرِ إِلَى مخص دنياو ما فيهاسي ما ده محبوب أَنْ لِغِيبُ الشَّمْسُ أَحُبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيا البودا ورفي صفرت انس مصى الندن وَمَا مِيْهُا وَرُوَىٰ آيُو كَاوُكَ عَسْم سے وابت کیا ہے کہ حضور کریم انه صلى الله عليه وسلير قال لاكن ا تعكر الستلام نے فرمایا جسے کے بعدیہ مَعَ فَتُومِ يَتَلَكُونَ اللَّهُ يَعَالَىٰ مِنْ صَلَاةِ إِنْ السَّاسِ عَاعت كيسا الْغَدَا لِمُ حَسَى تَطَلِعُ الشَّمْسُ احْبُ إِلَى جواللَّهُ كَاوْكُوكُورِسِي مِعْقِولل مِنْ آمَنْ أَعْمِقَ ٱرْكِيعَة مَنْ وَلَرَاسَاعِيلَ كَعْجِارِعْلَامُ آزاد كريفس زياد وَلَانَ أَفْعُكُ مَعَ حَوْمِ سَيَنْ حَرُونَ اللَّهُ المِيهِ الدابِلَعِم في واليت كياك مِنْ صَلاَةٍ الْعِصَرِ الْي أَنْ تَعَفُّرُ عِنَ النَّمْسُ صَلَى الدُّعلي السَّام في فرماياك اَحَتُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْمِقَ أَنْ لَعِمَةً وَرَوَى عَلِيسول بِمِكون الله للمِول أبولعيم أنتفاصك الله عكيني وسلم فأل عبالي ورشية انهب كهر ليقي اور الذَّكِرُتُ نُولُ عَلَيْهِمُ السَّيْكِينَةُ وَعَمَا وهانب لمبتى سے اورالنزنعا۔ بهموالمكائكة وتغنتا موالتخمة ورشتون سفركرتا ماما وَيَدْ حَوْمُ هُواللَّهُ وَرُوى أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ اَنَدُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِّمْ قِالَ لَا يَعْتُعُدُ وَيُ علیہ ولم نے فرمایا کوئی جاعت ذا يَنْ حَوْنَ اللهُ الدحفة هُ المُلُائِكُ وَ مے سے نہیں بھی گرفرسنے اس عَرِيْتَ الدَّحْمَةُ وَنَزَلَتُ عَلَيْهُم مِ الدِرمَت فيهان ا المكلائبكة وكفكره والله ويمن عندة الدان يبكون ناذل موالم وُإِذَا سَبَّتَ أَنَ لِمَا لِعِنَا دُهُ الصُّورِينَ إِن كَااسَ جَاعِت مِن وَكُرُومِا مَا يَ ص اجها عده معنى الدوكار الدوكار اس مياس موتى ب-اورجب بعث المصبح وعيرة اصلا معتعا بريكا كصوفياء كوام جونما ذول ك رمنَ السُّنَّةُ وَهُومًا ذَكُوناً فَلِا اعْتُولُفَ أَوْلُوا لِمَا لِمُ كُرِمَة بِسِ اس كَى اصلِ

ر نے دوابیت کیا کہنی کریم صل

صحیحہ سے تابت ہے کیس ان محاس ذکر مركوني اعتراض بيس بيدالا بيكدان كيري مصفحتسى كي نيينديا نمادنين حربح مد توالسي صور سى برستعب سے اور اگرالسان موتواہے تشيخ كحبنات بهدم طريف سيذكركرب كيونكه مشيح طبيب كاطرح ووطر ليته بتأنا سيتصب مشفام وتى سے يہى ديم سے كرلعض دكريا الم كواغتيار كريتين ناكه ردى وسويسط وركيفيا تفسانيمندفع بيول - فلوب فله بياريول اودعيا واست كامله كا انها ربوا ودليعق وُكر بالستركوا ختياد كرتي بن تاكر مجابره تقسس بيدا وركفس كواخلاص كي تعليم ا دراست گنامی سکھائی جاسے۔

عليهِ هُرِفِي ذَالِكُ تُحَرِّانَ كَانَ هُنَاكَ مَن يَمَّادُى بِحَبْهِرِهِمْ كِمُونِ الْوَفَّالِيمِ نَدُبَ لَـهُمُوالُاسْرَامُ والآرَجَعُوا لِمَا يَأْمُرُهُ مُرْبِهِ أَسْتَاذُهُ مُوالِجَامِعُ بهين الشرايعي والحفيقي لمامرانه كالطبيب فلاياتمرا لابتابيركي بثير رَ شَفَاءً لِعِلْمِ الْمُولِيْضِ وَ لِلزَّالِكَ يَجَدُ بخضهم يختأم الجتهريل فع الوساس الرّديث والكيفيات لنفسابين و إِيْقاً ظِالْقَلُوبِ الْغَافِلَةِ وَ الْمَسْكَامِ الْاعْمَالِ الْكَامِلَةَ وَلَعَصَهُ حَرِيَخَتَامُ الجِسْرَاسَ بِهُ عَاهَدَةِ النَّفْسِ وَتَعِلِّمُ هَاطُرُنَ الْإِخْلاَصِ وَإِيْنَارِهَا

الخَنْمُولَ - د فتاوی حدیثیره این

صفات سابغین مج قرآن کریم اوراحا دیت دسول الشملی الشعبیه وسم اعمال صحابه اقوال سلف اوروجود عقلی سیجاعت کے ساق و دکر بالجر کا جوازا وراستحسان بیان کریکے ہیں۔ اب آپ ذکر بالجر کے بادے میں مولوی سرفرا ذصاحب سے مستفی ہو بیان کریکے ہیں۔ اب آپ ذکر بالجر کے بادے میں مولوی سرفرا ذصاحب سے مستفی ہو تکھنے ہیں اور بہ بدعت منطالت بھی ہے اور گراہی بھی ہے بدعت عظمی بی ہے بجست ظلماء بھی یہ دعت عظمی بی ماحظی راہ سنت مالا۔

اور إِنْ ذَكَرَ فِي مِنْ مَلَا يِرِ ذَكَرُتْ فِي مَلا يَرِ خَدَيْرِ مِنْ مَا الحد ربيت اور گرای کے اس وافر ذیج اور بدعت محاس وسیع اسٹاک کی ز وجناب سول الندم عليه وسلم بينهس أتى جرفها تع بين إنه فقع من صَنْوَبكُ سَبياً اور بن كاارشاد . لَدِيَقَعَدُ الْحَوْمِ عِينَ الْحُونَ اللَّهِ الْاَحْقَالُهُ مُوالْمُ لَلَائِكُمْ وَعَنِينَ لَهُ وَالرَّا وَمُنَزَلَتُ عَلَيتهم المُسْزِكِينَ أوركيا بدعت اورطلم كي ممثادُ س كرسات أن بى بوكى جوكيت بن حبكتنا منذ في والله الدست م وطعطا وى فام متعراني ي بن ذكر بالجرير تمام على مكا اجماع تفل كيا ب توكيا اب آب كاس مبادك فت تمام المنت مسلم كويدعت وضلالت كى سبيلائى بهوگى - درسول التّرصلى التّرعلير نرمات بس لَا تَجُرِهُمُ عُمَا الصَّلَاكِمَة ومرى امت مُرابى مِرجَع نهوكُ مجية بن تمام أمنت مراه سي عيراب نو دكرستيا سيحقة بن باصادق ومصدو صلى التدعليدولم كوذراعورس بواب ديجة كارمسا عدل معاساة بالجريديم مداوى سرفراد صاحب كافترى نقل كريك بي -اب ہم آب مے سامنے ان محمدی جرّا مجدث و عبدالعزیر محدّث و رجمة الترعليه كافتوى بمش كرتفين -ايك مرتنبه ابك نقيدعا لم با دشاه م بك دنندخوا حسرات عالم بغصيات ك طرحت سيسا مير جيح مقرد بهوسطُ ا و ا اندطرب بإدرشا و بدوم اميرج شده آمد منور من سن ابراسم كردى سے ملاقاء ورمدبيذ بالميسح بواميم كردى ملاقات اسعالم نے کہاکہ ہیں نے اس سفرس تمودكفت كرودين مسفر ببعث عظاري عظم برعت لوگول سے و ورکروی -مردم دوركردم فرمود تدكدام ببعث كونسى كها ذكر بالجريس كوس في الو كفت ذكر جرانمسجد وشيرببت المقرس يدة وركيا اورشربيت المفنس موفوت كنانب م دلبشان ابل كيت خواند اس فراس ذكر كوموفوت كرا ديارا وَمَنْ اظلم مِمن منع مساجل الماعدار وحوص محمعن مراد

1. 1

سرفرانصاحب اسسوال كابواب دے كرلاكمون مسلمانوں كى دہنى خلت كو

و وركومسكين .

شاه عبدالعزيز صاحب رحة الله تعليه كي مبابر فتوس كه بعد آيي آب كو مراجب كذكره سعيمي فركرها لجرك جوازا و داست سان پرفتوى و دوادين ـ ملاحظ فرماني مراوى در شيدا حدصا حب كذكري ملحظ مين و سعوال - فركرها لجراف ل به ياضى باللائل ادقام فرماوين ـ سوال - فركرها لجراف ل به ياضى باللائل ادقام فرماوين ـ جواجب ـ دونون بين فضيلت ب من دجي كسى وجرس جراف ل بهاوليون وجرسة في افضل بها ودين بي من دجي كسى وجرسة في افضل بها ودين من وجرية تعالى في مطلق فكر كامكم فرمايا بها ذكروا المنظم فرمايا بها ذكروا المنظمة وكراهم فرمايا بها ذكروا و دوقت او دكيفيت او در فرات والله اعلم كتبرالا و قررت بيام وكنگري با باغنباد ذكرا و دوقت او دكيفيت او در فرات والله اعلم كتبرالا و قررت بيام وكنگري (فقادي در شيد ير كامل هسكالا)

میں نواب بہرمتوسط برجی کوسے دہتے ہیں اور برجواب کے بیر دمرست دہتے ہیں اور برجواب کے بیر دمرست دہتے ہیں اور برجواب کے بیر دمرست کم علی الاطلاق فرکر جرکو خواد خطیف ہویا شدید بیک جبنش قلم جائز کر دیا ہے اس کیا حکم ہوگا ۔ اس نتوے سے طاہر ہوگیا کہ مبتدعین دبوبند کے قطب عالم مولوی دستیدا حد گئاکوہی کے نزدیک ذکر بالجراد دوکر بالترد و نول میں فضیلت ہے اور

سرفراز دیوبندی ماهِ سنت پس ذکر بالچرکو بدعت سینهٔ اور بدعت ظلاءاور بدء منطالت فرار دینتے ہیں اور احا دبہت صبحہ سے تابت ہے کہ بدعت سینهٔ کا مرکم جہنی ہے تواب بنلا مجیے کہ مولوی گنگومی صاحب دیوبندی جہنم یں سہنے یا نہیں حبکہ فقام کر جواب دیجئے۔

ا دریہ بیں مولوی انٹرف علی صاحب نوی مرفیان دیوبند کے باطن کیم کے کہ کریٹ اور بیند کے باطن کیم کریٹ کی کھنے ہیں آوا در کے عتبارسے مفرط نہویا تو بالکل آہر ستہ مع موکت اسان کے اور یا بہر معندل ہو؟ مفرط نہویا تو بالکل آہر ستہ مع موکت اسان کے اور یا بہر معندل ہو؟ اور اگر عطار دیوبند کا یہ نسخ بھی آپ کوداس نہ آئے تو معاف کیجے بھر کہ مرض کا علاج ہما دے بس سے باہر ہے۔

آبات، اصادیت، اجاع اتمت، معقول اورسلک مبترعین کے جفاد علماء کے اقوال سے ہم نے ذکر مالچر مے ہوا ذا وداستخسان کو آفاب سے زیاوہ کا کردیا۔ اگرمبتدعین کی تکھول سے انگادا ورعنا دکی پی اب ہی نڈا ترے وارستا کی دوستن بینا رنظر ندائیں تواس کے سواا ورکیا کہا جاسکتا ہے۔ می کا ک کے دوستن بینا رنظر ندائیں تواس کے سواا ورکیا کہا جاسکتا ہے۔ می کا ک کا میں ایک انگر خو کی آغیلی داکھ کے دوستن بینا دفار نا انگر خو کی انگر خو کی انگر خو کی انگر اندی متوجہ موتے ہیں۔ فنقول باللہ المدین بعدا ب ہم منکرین بی متنبہات کی طرف متوجہ موتے ہیں۔ فنقول باللہ المدین

# قرآن سفركر بالجرك خلاف استدلال وأس في

وَاذْ حَوْمَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَى مِنْ الْمُعَامِرَ مِنْ الْمُعَامِرُ مِنْ الْمُعَامِدُ مِنْ مُنْ الْمُعَامِدُ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ مُنْ مُعْمِيمُ وَالْمُعِلَّ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلَّ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلَمُ مُعِلَمُ مِنْ مُعِلَمُ مُعْمِعُ مِنْ مُعِلَمُ مُعِيمُ مِنْ مُعْمِعُ مِنْ مُعِلَمُ مُعْمِعُ مُعِلَمُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمُعُمُ مُعْمِعُ مُعْمُعُمُ مُعْمُ مُع

اس آیت کریمیہ سے مبتدعین ذکر الجرکے خلاف استدلال کشید کرنے ہیں اور برا خوکستی ملی ہیں کہ یہ آبیت کرمیہ ذکر بالجیری نفی برنص صریح ہے۔

and the second

المحواجب: - أولًا كذارش بيه يه كماس آيت كوحرف متنازعه فيد ذكر تصسا تقفاص كمربينا امانت اورديانت سيرجر دمى كيسوا كجيرنهي ميفسرين كرام سفيبال فحكركوعام ركصا سي كه وه اورادادرا ذكارمول يا قرأة قران موغازين مهو باغيرغار مين اوليعض عنسن ہے اسے قراق تران کے ساتھ خاص کردیائیں اب اگرائی کے تعلی کے مطابق اس میں جرك نفي ہے نوره نفی ذكر كے ساتھ خاص مذرسى ۔ خدا خوفی اور ديانت كا تقاصايب كراب آب بلندآ وانست فرآن يشصف يري بدعت ا در حرام كافترى ليكايت وعظ اور ادشادى مجانس كويسى بندكرا بتيه كيونكرو دعبى فاكرالتنسي خالى نهبين يبجرى نمانعس كا مسلسله بمبي خفر كيجئا وراكرية كيت وعظ ولصيعت قرائرة قرائن ادرنما زون ببريخ كمنافي نہیں ہے تومتنا زعرفیر ذکر میں جرکے کیسے منافی ہوگی - کیونکریہ تمام ہی ذکر کے افرادیس ترجيركيا يرخيانت اور بدديانتى كى انتها نهيس سے كماپسنے ذكر كے ان افراد سے كيساغاض كربيا بوآب كامهت اورخطابت كحضامن بي جن مساآب كابيط بينا سے اور حرآب کی آمدی میں فزائش کا باعث ہیں اور ذکر مے شنافراد سے آپ کا گذارہ بَيْن جِلْنَان كَ لِيُ آبِ نِي بِعِنْ كَافْتُونَى لِكَا وَبِا يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ أَنْكِما بِ وَ يستعزون ببغض ركيئ ابهم كيسك ساحت اس آيت كے تحت مستندعلما دكرا) ى تفاسيريين كرت بين من سے بيرظا برمرجائے كاكر ذكراس أيت ميں اوراد، اذكار وعظاء ارشا واور قرأةٍ قرآن سب كونشا مل ہے۔ علىمدالوا بركات نسنى انعنعى وشدما بتقهير \_

وهوعام فى الاذكام من قوا كالقوا مرتبت اذكار فرأن دعاتسينها مله اس آیت سے استدلال کابواب مت میوبند کے کیم دلانا اشرف علی تھا لوی کی تسیانی مینے۔ سيت كاجواب ادل توير م كنفيد مترك ب يرميان علان اور سرارك چنا يمنيتى الارب خفاه خفيا بنبان كرم وأشكاد اكروا زنناست اصدا واست استهى واذاجاء الاحتكال بطل الاستدلال والمومسكناك خفيري بمنى إسراديت لبكن لوح تعادض ادلى جععًا جبينها احوكوا بأحتربا استعبا

مِمْ مَلَ كُونَا لِسْرِور بِسِے ۔ رفتادی امدادر جلد جهارم ۱۹۹۰ مجتباتی)

ا دراس کے علاوہ دوسرے افرادکو والدعاء والتنبيع والتهليل وعير ذالک زمرارک علی مامش افازن مبدیم علامه بيضادي المشانعي وسيرما شے بيس ر عام فى الاخكاس من قسراء لا الفواك المير المت الكارقرأة وعا اوران كي عا والدعاء وعيرهم (بيضاوى ملدافك) دويرك افرادكوت ال بيد علامهسبيان الجحل مشدما شفيس ـ وهوعام في الاذكامين قوائة القوان اليهنداندكار فرأة قرآن وماتسيع، والدعروالتينع والتهليل وغيردالك امد ذكر كے و ديمرے افراد كوت د ڪرچي جمل جلد ٢ صيم ٢ مشیخ احدا بصادی المالکی تحسیر فرماستے ہیں ۔ اى ما ي نوع من الواع الذكوكالمتيبع المرعام بي خواكسي تسم سيرت والمتهليل والدعاء والمترآن و تبيل معا قرآن يا دوسرك افراه عير دُالک (صاوى جلام صكا) ا ورملاجيون الحنفي محمد الله عليه فرات بي -عامن في الاذ كام من قراكة العران اليرابيت اذ كارقراد قرآن دعاتمي والدعكوانسبيع والمتهليل وعنير انهليل اور ذكرك دوسرا افراد ذالك - رتعبرات احديدهند) عام ب-علامدابوالسعود المشاضي فرماتيهي - -وهوعام في الاذكاي - ايدتيت وكرك نمام افرادكوت ال د الدستوعلى بإمش الدازى جلديم صديم ۴ ادروم بيركم مقتداء تمراب صديق حسن بجويالي كمت بين المرادبالذكورطهناما صواعم من لقران اس أيت من دكرسه مراواس سه وغيرة من الاذكار التي مذكر الله بها المسادة و قران مواذكار مول ما الم

زفيخ البيان جلدس منتيه) علاوه دوسرستافزاد-نا ظرمینے کوام ۔ آپ نے ملاحظ فرایا کرحفیٰ شاخی مالکی مساک مے تمسام احبد مفسرین قرمانے ہیں کراس سے عام وکروراد سے اورسب سے بڑھ کرم ہے کہ والبيرك مفتداء تواب صديق حسن عوبال كالمعي مي مختار سے يعنب كرنواب منا کے مانتے والے بھی ان کی تفسیر کو وصنوراسم جھ کراس سے برہر کردہے ہیں میں مبتدین کی بیدی جا عست کوشیلیج کرمامپول که وه فرآن کریم سے کوئی صاحب اور صریح آیت بيش كربي جس كامفاديه موكر مجاعت كاساندمسا جديس ذكربا لجركرنا حرام ليكن آييت اس مقهوم س قطني الدلات اورص بح بهويين كيتابهول - اوريم كيت بین کا ابنیج بیچ مزمور انت والتدمیت عین کی بدری جاعت تیامت تک مذکونی البی آبیت بیش کرسکتی میے نه ایسی کوئی صریح صدیت داسکتی ہے۔ فا توام حکمتا اِن ڪُنتمرماد قين مزخنجراً تصفح كا مذ تلواران سے بیادومیرے انطاع سوئے ہیں منانياً بعن مفسرين نياس بيت وتخصيص كي سيديكن ويخفيص قرآن كے ساقع ميدمننازع فيداد كاركم ساته مقيدتهن ميدملا سظه فرماتي علامخان مسيدالمفسرين صرمت ابن عباس رضى النزكي تفسير بيين كرتيبي قال ابن عباس يعنى بالذكر الفرآن ابن عباس مصى التذعند ف خرما باكراس أبيت مين وكرسه مرا دنمازين فنسران (تفيرخاذ ن جلد ۲ صندا) ا ورمبتدعین و با بید کے مقترا منواب صدیق حسن مجموبالی می کہتے ہیں۔ معدیق حسن مجموبالی میں کہتے ہیں۔ معدیدی میں است قران کے ستھ معدیدی کہا گیا کہ یہ آبیت قران کے ستھ قيل هوخاص بالقسوان زمنخ البيان جلاس مستام) نارئین کرام عورفرمائیس کرسپدالمفشرین حصرت ابن عباس سے نزدیک برگیت دکر قرآن کے سیا تندخاص سے اور نواپ صلاحیت بھی و ور سرے مرتبرس کنفسیبرکو

نہیں کر دینے کہم ی فادوں ہی قرآن کا جرکے ساتھ بڑھنا بدعت ہے۔ نمازوں ا فعال بدعبه كالدّنكاب كرك كبول توكون كي ما زين تراب كررس بين ألناً اكرا أبيت من ذكر كو ذكر منه أنه ع نبيه يرتفي محمول كباحات تب عبى برأيت وكرج متوسط منافی نہیں سے ریدنانجے۔امام دا ذی فرماتے ہیں۔ المهوادمش، إن يقع ذالك. يحت ميكون الساكيت سے مرادير ہے كه ذكر دميل متوسطا بين لجهروا لمغافتةكما قالم يسكياما يح جسطرح التدفرما تاسي ولا بجهوب مدتك ولا تخافت بها يس بجركرون الفاكر واورورميان موتلاسش كرو-وابتخ بيين ذالك سبيلا\_ د تغییر حکیر جلدم صدیمهم) ا مام دان ی مح علاوه ویگرمفسرین نے بھی برتفسیری ہے۔طوالت کی وجہ سے ويكرمفسرين كعبارات كوذكرنيس كيا اوراس تفسيركا مفادبهب ذكرس جرى نها طرح بصص طرح نماديس جركي بي سيدا و دنمان سيركي بي على العطلات ہے بعض اوقات میں ہے جنا بجدا مام دادی فرماتے ہیں۔ ولا يجهوبصل تك كلها ولاتخافت المكانان ولي جركروا ودنكل كا بها كلها وابستغ بسين ذالك بين انفاء كروا وروبيان روى كوملا بان يجهويصلاية الليس تخافت كرديين من كي عارد لي اضاءاور يصلاة الشهاى ر جلده مهه الى عادول س جركرو-ليس ظاہر سؤا كربعن احقات ذكر بالجرستيب سيے اور لعف اوقات ذكر مسنحب - بيبال بربه وبم منهوكه نمازس نودن ساخفاء داجب سيدا ودالمذا ون الر بالسرواجب بوناجا بيئ ركبونك متناذع فيه ذكرسرت سهواجب بى بهين سخب المذابعق اوقات دس جرمستب قرار بلك كااورلعض بسراوربيدهم مي نهس رکھنا کرتشبہ کا مفادیہ پہلے کرون سانفناء مستخب ہو اور راشعار

فكركرني بي مبتدين سع كزارش ب كراكريرايت جرك منافى ب تراب علاد

ما فيفا بن كيْرى اس تفسير سے ظاہر مبواكراس آيت ين نفس جررى بنى ، بنہيں ہے بلكه جربلين اورجرم فرطى نفى ہے اور اگر كو كى شخص جربلين كے ساتھ بجى ذكر كرے تودہ فر مستخب كے خلاف ہو كا مذكر برعت اور حرام جيساكہ عام طور برجبتديين ديوبنداور ميابيہ كاشعار ہے ۔ البتہ مستخب يہ برمتوسط كے ساتھ ذكر كيا جائے اور يہى بات ہم كہن المات مم كہن المنت بات مم كہن المنت بات مم كہن المنت بات مم كہن المات بات ما كاشعار ہے ۔ البتہ مستخب يہ برمتوسط كے ساتھ ذكر كيا جائے اور يہى بات مم كہن المات بات من كہن المنت بات من كرا بنت بات المات بات ہم كہن المات بات ہم كور بات ہم كہن المات ہم كور بات ہم كہن المات بات ہم كہن المات ہم كہن المات ہم كہن المات ہم كور بات ہم كور با

، اب اس آیت کے تحت بستدمین دیوبند کے مکیمالامت موبوی شرف علی صابحقانوی کی تفسیرطاحظہ فرمایتے۔

"هاصل او کلیهه کدول اورسیت مین تذال اور مون بهواور آوازی کا تبارسی جهرمفرط منه موتون بهواور آوازی کا تبارسی جهرمفرط منه به موتون کا ایستان کی اور با جهرمعتدل بهو" دعلی بامش افران وساله مطبوع تاج کمینی کے مرعی لاکھ به بھا دی سے گواہی تیری

مزد برآل برکرسدن داد بند کے سرخیل مولوی درشید احرکنگری اس آیت کے تحت لکھتے بیل کرد دن الجے ہومی جربی ہے کرا دنی درجہ سے ۔ دنیا دی درشید پرکامل مسالم )

#### نفى جبركى دوسرى وليل اورأس كالمحتنر

فر بالجري نفى برمبتنين قرآن كريم سے دوسرى دليل بدلاتے ہيں۔ ادعوا دَنْبُكُو دُنْتُ مُصَلَّعًا وَسَخْصَاتِی مَا مَدِی سے اللّا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الله اللّٰ اللّٰ

موں سرفران صاحب گھڑوی فاضل دیوبنداس آبیت کے تحت نکھتے ہیں کہ اس آبیت کریمہ بین ذکراور دُعاکر نے کے لئے دو تیدیں لگائی گئی ہیں۔ ایک بیر کہ ذکراور دُر نہایت اخلاص عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہواور دوسری پر کہ آہستہ اور چیکے ہم استھی مالا سخت صکال)

على مرک عبادات بن آواب کر بیونت کرنے ہی تھے اب خیرسے قرآن بن مجی تخ شروع کروی - بتلا نئے مرفران صاحب قرآن کریم کی اس آبیت میں وہ کونسا مفط ہے کا ترجمہ آب نے ذکر کیا ہے ۔ اس آبیت میں دُعا ما نگنے کا طریقہ بتلایا ہے اوراد عو کا ترجمہ و محامانگو آب نے اس میں فکر کا بچوروروازہ کیسے اور کس قاعدہ کے تحت تلاش کرلیا اور کوریت کس نے دیا ہے کہ آب اللہ کے کلام میں اپنی ہوس اور میں مانی بدعات کی گفائش نکال میں اس آبیت کے تحت مکھتے وقت اگراور کھی میسر نہیں تھا توا بینے حکم الامت کا می دیکھ لیا ہوتا ہو مکھتے ہیں ۔

نم دلگ لیسے پر دوگار کسے دیماکیا کرو تذالی ظاہر کر سے بھی اور تھیکے بھیکے بھی ۔ انت (علاقا مطبوعہ تیاج کیسٹی)

## تفي جبر رئيسري دليل اورأس كاحساب

قَرِّان كَرْيَم مِن الشَّرْتِعَا لَ فَرَمَانَا بِهِ \_ وَإِنْ تَجَبِّهُ وَبِا لَفَوْلَ فَإِنْ مَا يَعِسَلَهُ البِسْرَّوَ اَحْفَىٰ \_

ادرات كم علم كات يدب كرا كرم بكاركر بات كهونو وه يسيكي بولي ا

محوادراس سيمحى زياده ضفى بات كوحيا نراس -

اورية آيت جي ذكرمتنادع فيدك خلاف نهيس سعد مفسرين كرام ف فراياكاس آيت سے يد بنلانا مقدو سے كرجر بالذكراس عقيده سے ندكر وكداللدتعالى الجيرجرك نہیں سُنا۔ کیونکہ بیعقیدہ کفرہے۔ ہاں دوسری اغزاض صحیحہ کے لیئے جہر کیا جائے توجائمز مستخس اورمطلوب سے جنانجہ امام فخرالدین ماندی فرماتے ہیں -

اس آیت سے پیقلیم ہے کداللہ کے سینے مے لئے چرم موبلکہ جیرد دمری اعراض میحہ

تَعلِمًا لِعِبَادِ إِن الْجِهْرِلِيْنَ لِاسْرِكَاعِ الله تعالى وانها هُ وَلِعِنْ رُضِ آخر-کے کئے بہو۔ رتنسيرڪيسر جلد ٢٥٠) اودعلامه اليسعود قرمانتے ہیں۔

اس آبیت میں بندوں کی اس طرف رہنمانی كى ہے كہ جربالذكراللہ تعالے كے شنائے كے قصد سے دليا جائے بلك دوسرى غواص كصلة جربومثلاً الفاظ ذكرس تدركرن کے لئے اور دکر کونفس میں مابت کینے کے اور عیر ذکر سے نفس کی توجہ بٹانے او ترسو كوقلع قمع كرين كے ليے ـ

رادشاد للعباد إلى أت الجهوكيس رلاشكاعِي سَبْعَائِي مَكُلُ لِعَنْدُضِ المخرص نتصوم النفس بالزهيرو تَشِيْتُهُ مِينَهَا وَمِنْجِهَامِنَ الْاِشْتِنْعَالِ إِلْحَيْثِهِ ﴾ وَقَطِّع الُوسُوسُوسُةِ، عَسُها. وكنسيوالوسعودعلهمش الكيير راسه دمله

اور سیعان جمل فرماتے ہیں۔ المقصور ومن هداالساق اما المنى عن الجهويقولى واذكرريك في نفسك الايت وقداشا بالمهذا بعتو فلا تجله ترنفسك بالجهرواماارشار المعيادانى المجهوليس لاسماعهما بل لغرض آخر كيعضوي القلب و دفع

اس آیت کا مقصد ما توسیت کرجرس ر أفعال مائے میساکہ دّاد حربیک فی نفشک کامقاد ہے اور یابندوں کاس طرف دہنمائی کرنی سبے کدانٹرکوسنلے کی غرض مص جرمه کیاجائے بلککسی اور غرمن كى بنا دېرمتن مصنور خلب اورد قع درسوم

الشواعل والوسوست رجيل جلاعدم) كے لئے۔ ادرعارت صاوی ما مکی رجمة المنزعليد فرمات بيس ـ

> المقصود عنه النهىعن الجهولغير امرسترعى كان يقول ان الله غى عن الجهرفلا تجهدانشك ب فالجهر بالذكرا والرعا عراو القسراة بقصدا سماع الله تعالى اماجهل اوكترواما لمغرض آخركا رتشاد العبا وَحضوش الْقُلْبِ وَدَفِعُ السَّوَاعِلِ والوسوسي فهوالعطلوب \_

(تقنسيرصادى جلام ملام)

اورمبتدعين ومابيه كم مقداء اعظم تواب صديق حسن ان مجوما بي اس

وفي الليت تنييم على ان شرع النحروالدعاء والجمهرتها ليس لاعلام الله تعالى واسماعه بل لغرض آخركتصوبرالنفس بالذكرورسوخي فيهاد دنع التتواغل والوساوس ومنعها عن الاشتغال بغيرة \_ ( خستح البيان صيل ٢ صص )

اس آمیت نشراین اس اعرم تنبیه ذكرادر وعاس جهرى مشروعيت النا كونوروين اورسائ كى عرض سعيم بلكا وراغراض كهائ سي مثلاً وكرك میں تابت اور راسمے کرنے کے لیے اس سے دسوس کودورکرے کے خرباد وزارى سے اس كاعرور توار كے سلنے اورا سے دوسرس استفال۔ د د کئے کے لئے ۔ نا ظرین کرام آب ان کتیر حوالوں سے آکٹا سے میوں سے لیکن ہماراسالقہ

اس آیت سے غیرشری امریس جرا

كرنا مقصوریے گویا کرا منڈتعالے

ہے کہ تم جرکے ذریعہ سے اپنے آ

مشقت میں برخوالو کیونکرمیں اس

بجی شندآ ہوں ہیں اس کوشنانے

مے جرکرنا جہل ہے یا گفر اور میرہ

اغراض کے لئے جرکر نامتنا اعصو

یا دفع وسواس کے لئے عین مطلو

### احاديث سے ذكر مالجركے خلاف اسلال

مولوی مرفزادصاحب گکھڑوی فرکربالجری نفی باستدلال کرتے ہوئے مکھتے ہیں۔ آ نفخرت مسلی اللہ علیہ ویلم کے معالبہ کرام نے ابک موقع پر مبندا وارسے ذکر کیا نو آپ نے ال کومنع کرتے ہوئے برادشا دخرمایا۔

اے لوگرائی مان پرنری کرد نم اس ات کونہیں کیکا دستے موجر بری اور فائٹ سے نم توسیع اور قرب دات کوئیاتے ايها الناس أربعوا على الفيدكور المناس المعون احم ولاغايا المنكم ليس تدعون احم ولاغايا وهو التكويت المعاديا وهو

سله اس صربیت سل سندلال کا جراب مولوی انٹرنسائی صاحب تی نوی دیوبندی کی زبانی سینیے۔ معربیت کا جواسب لمعامت میں اس طرح دیا ہے

المنع من الجسهرييسيدوالادفاق لاان ميكون الجسهرينيومستووع اشتى دندة وى امراديد حيد جهاد عرصت

عبتبات

شرت لأحورى

ہے دواس مے کرجر ناجا گزسہے۔

نرمى اودآسانى كيمش نظرة برسيدمنع كياكيا

معدر رعادی جلاص ۲۰ ومسلم جلام ۲۲۹ میرا وروه تمیارس ساته ب أ لجواجب - اولاً يكر مصور صلى الترعليد و تم فاس فرمان مُبارك سوزة جہری ممانعت فرمائی ہے اور منجرمتوسط کی زومن ادعی فعلیہ البیان ) مبکراس سے جہرمفرط کی نہی فرما ہی سے چنا کیے مولوی رشید احد گنگومی کہتے ہیں قال علیدہ اد ادلعواعلى المفسحد الحديث اوريهي وكرجرس سے دوق كوفرايا مے كلويا مسيمنع كياب اورمطنق أيات واصادبيث بهت جواندبيد الهي وفط والتذتع اعلم رستبداحد كنكوسى - ( قنادى رستبديد كامل صسيدا) - شانبا بيونكه دو دلائل سے جرمتوسط مابت ہے۔ لبادا اس فرمان کامقصدیر ہے کہ جبر مے درایعہ أب كومشقت اور بلاكت مين ما والوجيساكداد بعواعلى الفسكم اس ميقر تات السطرح جرم كروجيك كوئى مبرك سكفتكوكرت وفت جركرما سااده اخكى لاختلىعون احى قرميز ہے۔ مابعاً - اس طرح جيرنہ كرو جيسے كوئی ا متعض كودهو الأست مصلح فيكارتا سيء ورحيلانا سيد اوراس برولاغائبا قرب خامسا اس طرح جبره كروس سے بيمعلوم مبوكم تم التد كے كشان كے لئے جر براورتم اسع جلاك بغيره مسنبي سكتا-اس بيانكمدن دعون سعي ہے۔ سا دسا۔ اس طرح سے جرن کروجس سے بعظا ہرموکہ خدا تم سے وگورہ تمُ مِينًا كردورابي أوازميني رسب مراوراس يرقريبًا وعومع عن قرين م سابعاً ربه فرمان اس صورت برحمول سبے كد جيب جرست كوئى وبئ مزدالدى مو علمادكرام من بهان قرمایا كرحصتور مسلى المتعلید وستم من ایک جنگ كے موقع براس ف کے ذریعہ جہرسے روکا مقاتاکہ مسلمانوں کی آوادشن کرکفارکوان کے مقام اور لتحارثين كوام مرآب سل عود فرمايا كه خود ومتن تشركيث ميل اس امر ميدواضح

بلي ما تي بن كراس مزمان بين مطيقاً بحرك بين سي ليكن ترام وتعصب او رعنا د

ده کچو مجھے نہیں دیتا۔ آیے اب ہم آب کے سامنے مستندعلما دکرام کا وہ کلام پیش کرتے ہیں جو اُنہوں نے اس صدیت کے تحت بیش فرمایا ہے دیکھئے۔ میں جو اُنہوں نے اس صدیت کے تحت بیش فرمایا ہے دیکھئے۔ مصنرت شیخ عبدالحق محدّث وہلوی دحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں۔

ليعنى ليصانوكوا بين نفس برأساني كروكيونكر تم تسى برس غامب كونهين بيكارية الشمقمون سيرتبطلتاسي كرمفنودكامنع مزمانا شغفت كي وجبت عقامة اس وجبر سے کہ جہرمائر نہیں کیونکہ حصوصل المد عليه وستم ك كيرمقامات يرا ذكارا ورُعادُ ين جركياسه جيساكه خندق كمورس مے موقع پرسجد کے لئے اینے ا دیمقر أتفاستے دنت اورامسلاٹ صحابہ و مألعين تشيمي جبرمنقول بساوربيرتمام امودج رمص مجازا ورذكريے لئے ابتناع كے تبوت برواالت كرست بي ـ

ا ے مردمان نرمی داسانی کعنبدرنفسیا خود زیرا کرشما نے خوا شید دکرو غامیہ ملمضمون املجوا ولالت دارد كرمنع ا زجیت شفه نیه ارجیت عدم جوار تبخفين حبركرده است ماذكا وأوعبيه ورمواطن كتيره جست انكرور لتحفر خندق وحمل سسنك وخششت برائع مسجد وجمدال وبجبين أمده اسست ادمسلت صحابه دمن بعدمج وممرابها دلالت دارد برجازجر و اجتماع بوائے ذکر۔ دامتنعتهاللمعات جلالا حسشها)

ا درعلامه ابن عابدین سشامی امام بزازی سے نقل فرماتے ہیں۔

امام بزازی نے فرمایا کہ وہ جوجیحے صربت میں ایک ہے کہ بی عبدالسلام نے باندا وازیت کی بیر کہنے والوں کو فرمایا ایت اوپر نرمی کرو کی وکر مذتم میں میرے کو دیکا دستے ہوا وار مذاب کو ملکہ تم اس کو دیکا دستے ہوا وار مذاب است قریب کو دیکا دستے ہوجو ہی میں ولیت براور تم ہا دست قریب اور تم ہا دست موجو ہی میں ولیت براور تم ہا دست میں میں اور تم ہا دست میں اتھ ہے اور بر فرمان اس میں اور تم ہا دست میں اتھ ہے اور بر فرمان اس میں در میں در

قال البوازی و مادوی فی اهیع انه اسسلام قال الموارفی اسسلام قال الموارفی احسا اسسلام قال الموارفی احسا اسسلام استکب را دبخوا عمل الفسطم انکم لن شدعوا احم و لاغائبا انت معت احدی احدی المعدی احدی احدی المعدی احدی المعدی احدی المعدی احدی المعدی احدی المعدی المعدی

مصلحة فقد دوى انه كان في غزاة ولعس رفع المثق يجبربلا كوالحبرب خدعة ولسهدا نهى عن الجسرس في المغازى وأما دفع الصوت بالذكر فجاشر كما في الاذان والخطبة والجمعة والجح والخطبة والجمعة والجح

مسلحت نرموکی کر تخفیق روایت کیا گیم چکدید دا تعدایک جنگ کے موفع کا اور شاید کر آواز کا آونجا کر ناکسی مقیم کریے آ تا اور جنگ ایک دمعوکا ہے اسی دھ سے جنگ میں گھنٹی بجانے سے ہے اور فرکر کے ساتھ آفاذ بلند کرنا بچ جائز ہے جیسا کہ اذان خطبہ جمعہ اور ج طریقوں سے ظاہر سے طریقوں سے ظاہر سے

#### عبد الترين مسعود اور ذكر بالجمر

مبندعین دیربندعموا اور مولوی سرفرادها حب کھولوی خصوصاً اس پردو بی گرصفرت عبداللہ بن مسعود ذکر بالجر کے خالف تھے اورات بدعت قراد دیتے ، پنانچہ مراوی سرفوار صاحب نے مختلف کنا بول سے چُن چُن کو اس موابیت کے م تارات کر کے انہیں داو سنت کے اوراق میں جڑ دیا۔ یُوں معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کو بدعت قرار دینے کے لئے انہیں کو اُن گران فدرسوغات حاصل ہوگئی ہے اور کھا اس سوغات کو انہوں نے حسب عادات اسرائیلی طریقے سے بیش کیا ہے اور کھا کے مفہوم بدل کر اور مغادِ عبارات کو ترک کر کے فطری جرمانہ خیانت کا شرمنا کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم آپ کے سائے اس خیانت کی ایک منال بہیش کو دہے تا

ملاحظ فرملی سرقرازصاحب لکھتے ہیں۔ مشہور علام محمدابن محمدالخوارزی المشہور با بزاری الحنفی المقرفی سکا صاحب بزا ذبیر جربالذکر کا مسئل نقتل کرتے ہیں۔ عن فیا دی القاصی اخراج ملاحی شخصی تیانی عادی سنقل کیا۔

كرجيرست وكركرنا موام سيركيونك يمتونت عبدالترابن مسعود سيصحح روابث ك ساتق پرنابت ہوسے کا بیر کا نہوں نے ایک جماعت کومسجد سے محص اس سلمے تكال ديا عقاكہ وہ بلندآ وازے لا الم الاالتن اوربلندا وارسه أعفرت سلى عليه وسلم ميدرو د تنرلف يوصي مقى اور فرماما ئين تبين برعتی خيال كرما مرد

عن ابرت مسعود اننه اخرج جماعت من المسجدة كَلِلُونَ وليَصَلُونَ على النبيِّي صلى الله عليب وسلمرجهد او تحال بسهدما الاكدالا مبتدعين۔

د شامی حیلره م صرف ۲ را لاسنت صرا۱۲

مولوی سرفرا دصاحب نے مشامی عبارہ صدہ ۳ سے صاحب بزادیر کا یہ کنام تقل كياب اوراس عبارت كيمتفسل جيهلي اوربعدى عبادت عتى اسع ديوالي كي بوريال سمح كرميع كريك واب مم آب كاساعة شامى ومسل عبادت بيش كرت بين آب است يرهي الدمرفراد معاحب كي امرايل خيانت كي دا در يجار

ين مخت اضطراب ميس اقلاا بنول فأوى قامى خاق سعيدنعل كياكه ذكر بالجرحرام سے كيونكم يحيح روايت سے منابت ب كرحضوت عبدالد بن مسعود في تعاسط عنهن ايك جاعدت كوسجدست اس لمئة تكال دياكه بلندآ وازمس كلمداور مدود تنرليت يوصيب يحق اور فرما ياكه أبين تبيي بدعتى بمكان كرما محدل بعراس کے بعدصاحب بڑا دیدنے کما اور صحیح روابیت سے کی معنورعدالسل

اقول اضطرب كلامر المنزا زبية فنعل من كمابول كمساحب يزاديك كلام اولاً عن فياً وي القاصي المرحوام لملامح عن ابن مسعوداندا خربح جهاعتم من المسجد يبطلون و يعملون على النبى صلى الشعليه وستعرجه واوقال لهم مااراكم الامبتدعين تنمرقال البعزازي ومادوى فى العجع امته عليه السلام آفال لراضى اصواتهم بالتكبيرا دلعواعلى انفسكم انتشرين تدعوا احم ولاغائبا

في ان صحابه سے فرايا جو بلندا وار مريب عقد الية آب يرزي كرد ببرس اورغائب كونهين كيادار سمع اوربعبرا ورتب كولكار د اس صدیت میں براحتمال سے کرح عليدانس لام في جرسه اس الي كراس وتت جهزي كوني مصلحت مذر بر فابت ہے کرحضور نے جنگ کے نر فرمایا تقا ادر شاید کرمبند آوا وكركرناكسي معيبت كالميش خيم حیاتا اوربینگ ایک دمعوکا شیر وحبس بشك مي من مناكم بيا نے سا ادد ببندآوارس فكركرنا برحال جاء جس طرح اذان جمعرخطبداور جي مين ورزا ذبه كاكلام ختم بدوًا } ا دراس علامه خيرالدين دملي في فتاوي خيريا كيا ادر فرما ماكرفتا دى قامنى خان ذكربا بجركورام قراروياب ربيروه بالجرب جرجرتم غرثثتل موا ومأنه فرما يا كماليسي احا دبيت يمي مابت مين كالأنتفناء كمرتئيس اوروه احادبيت جرمبر كااقتناء كرتي بي ادران ينط اس طرح ب كرجم إدر سراختا ف

العصمرتان عون سميعاً لمسيوا قريبا ائه معصمرالحديث يجتمل امن لمريكن للوفع مصلحت خفت دوی امته کات في عنداة ولعسل دفع العوث يجسربيلاء والحسرب خدمعتما ولسبدذاشيى عن الجسوس خی المعنا زی و اما رفع الص<sup>ت</sup> بالذكر نجاشر كما فى الاذان والمخطبت والجسعت والمسجح وضدودد المسئلة فحالخيويت وحمل ما فئ نتاوى المقاضى على لجهوالمسضروقال اب هناك احلات المصت طلب الجهرولماديث طلب الاسوأس والجيع بينها بان ذالك تمنه باختلاف الانتخاص والاحوال فألاس انضل حيث خييف لرياء اوتاكر كالمسلين ا والنيام والجهدافضل جيث خلامها ذكرلانه اكتر عملاولتعدى فاشدته الى السامعين و يوقط قسلب الذاكرفيجمع هممالالنفكر وليصرف سيمعما وليطردالنوم

ادراد قات سے مختلف مجوما ہے ہے۔ رہ دیا کا خوف ہمریا نمار الدر نیندین ملل کا اندایت ہمر آدیتر افغال ہے اور جب بیخوف منہ ہمر آدیتر افغال ہے اور جب بیخوف منہ ہمری توجر افغال ہے کیونکواس کا فائدہ معین کوہنی آہے اور یہ ذاکر کے تلب کوہیدار رکھتا ہے اور اس کے ذبن کونکر کی طرف اور ساعت کوذکر کی طرف داجو کر تاہے اور اس کے در یا دو کر تاہے اور اس کے مرود کر ذیا دو کر تاہے۔

دشامی مبلده صشهس)

وميسزيد النشاط

ا-صاحب بزادیه کا کلام فرکر با بجر کے باد سے میں بغلام مضطرب ہے لیکن حقیقت ہیں کوئی اضطراب نہیں۔کیونکہ مدہ ذکر بالجرکواس وقت منع کرتے ہیں جب اس ہیں کوئی مصلحت مزمواد دجب اس میں صلحت ہو تو کھر جائز ہے۔

۲ ۔ نما دئی قاضی خان نے جس ذکر بالجبر کو حرام کیا اور ابن مسعو دیے جس ذکر بالجبر کو برا کا دی این مسعو دیے جس ذکر بالجبر ہے۔ کو بدعت قراد دیا ہو یہ وہ ذکر بالجبر ہے جو رہا کا دی کے لئے کیا جائے۔ مستحب مستحب البنتہ لیصفی صبور توں مستحب مستحب البنتہ لیصفی صبور توں مستحب

ہے اور نیعن صورتوں میں بچرستی ہے۔ مولوی مرفزان صاحب کی خیانت ظامرکر۔ بعداب بم بيم بير صفرت عبد التزاين مسعود كاس فرمان كي طرف متوجر برية بي حب ذكر بالجركمية والول كويوسى قراد ديالبسلس كعجواب س كذارش سا كرجب اورسنت علی محاب و تابعین سے فکر بالجر کا جواز اور استخسان تابت مرحیکا آ ابن مسعود كايد فرمان لا محاله على ما ديل مين قراريات كا اوربهترين ما ويل وه سيم علام خوالدين رفى في بيان فرما ياكدان لوكول كاجربجر مضالعنى وه ريا كادى سے جم تصے ۔ ثانیا یہ جرم مفرط تھا۔ اسی وجہ سے ابن مسعود نے انہیں سجدسے نکال شالنا مام احدين منيل ف كتاب الزهدي معايت كياب -ا بی دائل سے مردی سے کا کہول عن ابى وائل ان قال هولاءالذين يزيمون أن عبدالله ابن إيلوك عبدالله ابن سعود كيار مسعود كأن يسهى صن كمان كرتيس كروه وكرس روسكة حالانكرس ن ال كرساع كسى محلس الذكرماجا لستة جيلسا تنزكت تهيس كي تكروه السطيسي الاذكرانة اى جهر بالجركرتے تھے۔

ا مام احدبن بن الماسيح مرايت سن ابراك محفرت عبدالله ابن مراك معنوا لله ابن مراك معنوا لله ابن مراك معنوا لله ابن عبدالله الما ديث ميحوم فوعرس جاح ساقة ذكر بالجر ابت موجيكا وديده يت موقوف سه او دالم بي في نبيل كم ساقة ذكر بالجر أبت موجيكا وديده يت موقوف سه او دالم الم مي في نبيل كم وقت مرفوع مدين موقوف برداج اور مقدم موتى سه مدين موقوف برداج اور مقدم موتى سه مدين موقوف بدا الماده والمسلم الم

الم الوصيفرا ورجريا لنكبير

امام ابرصنینہ (ورصاحبین رامام ابولیسف اورامام محد) کے تزدیک

بھیرات یں اختلاف بڑا مشہود ہے اور نقری تقریباً قام کتا ہوں یہ مسئلہ مذکور ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں عید بن کی کبیرات کوسرائے اور صاحبین ہے ہیں کہ کبیرات کو ہرائے
کے ۔ سرفراد صاحب نے کبیری سے امام صاحب کی دلیل نقل کر رہے اس پر گرہ لگا لی لیکن حسب عا دمت سببات وسبات کوصاف مہم کریے کے بیج پہلے آپ سرفراز صاحب کا کلام ملاحظہ فرمائیے لکھنے ہیں۔

ا ورعلامهلبي حنفي تكصفي س

ولا بحيفة ابن رفع الصوت بالذكر مبدعة مخالف الاهر في قول تعالى ادعوا ربكم الايسة و كيرى مديدي

مضرت الومبيط فرمات بين كربلندا والدسي و فركر كرنا بدعت سيد ا ورا للزلتوالي كياس ا دركر كرنا بدعت ميد ا ورا للزلتوالي كياس ا درك خلات كرتم البين دب كرعاجزى ا ورثينك مين كريما بدور

اس عبادت سے بھراحت معلوم ہوا کہ بلندا وار کے سائڈ ذکر کرنا امام صاحب نزدیک المتر کے ندکورہ ادشا دکے خلاف ہی ہے اور بیعت بھی ہے۔ فراتی مخالف کی ستم ظرینی مقطم ہو کہ وہ فران مخالف کی ستم ظرینی مقطم ہو کہ وہ فکر بالج پروائل سنت کی علامت تسدار دیتا ہے۔ دراہ سنت صدار

اقدا گزادش به به کوعیدالفطر کے موقع میا ما مصاحب کا ذکر با بجر کو بدعت قرار دینا استخباب جرکے عموم واطلاق کے منافی نہیں ہے۔ جنا بخد حزب مخالف کے فرس اعظم مونوی دمشیدا حد گنگوبی تکھتے ہیں۔ امام صاحب نے جرکو بدعت اس موقتے برفرما یا بنتیاں ذکر کا موقعہ ہے اور آپ سے علیا بصلواۃ وہاں جرز ابت نہیں جیسا عیدالفطری نماذکو جاتے ہیں اور مطلقاً ذکر جرکومنع نہیں فرما یا ذکر سرطرح درست ہے فقط۔

د فنادى رسيديكا مل مسوام)

اور ٹا بیامعروض ہے کرمرفرا زماحد سے بیس کیری کے سفے سے میرعبارت نقل کی ہے اس سے متعارف اور تعالیٰ سے اس سے متعل اور لعدی عبارت کو چیور دیا ۔ ہم فارٹین کی علالت بیں پہلے وہ عبار بیت اس سے متعل بیلے وہ عبار بیت کی میں ۔ بیٹن کرتے ہیں جواس سے میلے کی ہے ۔ بیٹن کرتے ہیں جواس سے میلے کی ہے ۔

وليتقب المسكيرجيليرا في طريق المعلى يوم الاطبى المتعلى يوم الاطبى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلى المتعلم وعن الحي عينات كالمتعلم المتعلم الم

عیدافنی کے دن عیدگاہ کے الستے میں با اوا رسے بکیر کہنا بالاتفاق راجنی امام ا صاحبین کا اتفاق ہے) جائزہے اور عیدالفطر کے دن ابرمنیفذر حمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جہر کہا جائے گا اور الرحنیفہ سے فرمایا کہ جہر کیا جائے گا اور الرحنیفہ سے ایک دوایت صاحبین کی طرح سے لیج ایک دوایت صاحبین کی طرح سے لیج عیدالفطر کوجی جرکیا جائے۔

سرفراد صاحب نے بیری کی اس عبادت کوکیوں چھوڑ دیا کیا بربات اب ہی مختا

بیان رہ مباتی ہے ۔ دراصل مرسول نے صاحب کو بحا سبر کا خوف تھا وہ بھے

تھے اگراس عبادت کو فرکر کر دیا ترجان نہیں چھوٹے گی اور شعابل کا احتساب ان کا

سادا بھرم کھول کرد کھ دے گا۔ اس سے پہلے کہم مرفرانه صاحب کا محاسبہ کر بی

چند مر میر حواسے ارقام کرتے ہیں ماکہ دیات مزید بحکم پر جلنے کہ عیداصنی کو داستے ہی بیندم دیوالے کہ عیداصنی کو داستے ہی بیندم دار دان سے بہلے کہ میدا لفطر میں اختلاف ہے لیکن ایک بروایت دمام صاحب سے بریمی ہے کہ عبدا لفطر کومی جمر بالٹکیر کیا جائے۔ ما حظ بو علام علاد الدین الحصکی الحنی در بحتار میں فرمانے نہیں۔

بو علام علاد الدین الحصکی الحنی در بحتار میں فرمانے نہیں۔

وقالاالجسطوميه ست کالاضعی وعی دوایست عذبی ب

ادرماجین نے فرایا کہ عیدالفطرکوجہد ادر التکرسنت سے عیدالاعنی کی طرح ادر ادر التکرسنت ہے۔ ادام معاصب سے ی یدایک دوایت ہے۔

ہم سرفرانسا حب ست برجھے ہیں کرجب بلندا واز سے ذکر کرنا امام صاحب کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نزدیک بدعتی ہوئے یا نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں ہو عبدالفطرا ورعیدالان و دونوں ہی جمر بالتکبیر کامکم کرتے ہیں۔ انا اسلی دونوں ہی جمر بالتکبیر کامکم کرتے ہیں۔ انا اسلی امام صاحب عیدالاضی میں جمر بالتکبیر کا حکم کرتے ہیں۔ بنلا بھے اب وہ خود بھی

مرئ يانبس منالنا ميدالفطرك باست بن عي المام صاحب سي جروالكبيرى ددايت سے ۔ اب بتلا یکے کرود برعتی ہوئے یا نہیں۔ مابعا رعیدمی کوجبر بالکررنائسنت سے مابت مصاورات جركوبدعت فراد دين بي تومرفرانده دو بدعت كاكنى فتم سے جوسنت سے نابت ہوتی ہے۔ ذراسونے کراور موش سے ہواب دہیں۔ خامسا۔ علامہ ابن عابدین شنامی فرماتے ہیں۔

وكيوم الفطولا يجبهرميه عنده وإعبالفطركوامام صاحب كم نزديك بهر عندها يجهروهد دوايب آبين موكا ورصاحبين كمح تزديب بهركا عنى والمخلاف في الافقىليت إما اوربياخ لافت افعليت بن ساور كرب الكواهية فمنتفية عن الطوفين - الوبهرال دونول كم نزديك بهي مهد (شاه جلد وصفهه)

پس معلوم ہواکہ امام صاحب کے نزدیک عیدالفطرکے موقع بیرجر بالنکیر کرنا بلاکراہت مبائزسید- لهذا نابت مواکرچهرمباح سیے ادراتپ اسے مزام و کردہ سے کم نہیں کہتے۔ اب بتلاشي كرمسلك منفى كوميم تے حصور الماب نے رسادسارمرفراندماحب كے بوش د حوامس سے معدرت کے سانخ شامی سے ایک اور سوال بیش قدمت ہے۔

بلحسكى القهستانى مست الامام دواينتن احسرهااش يسسرو النَّانِيْتَ امْنِي يَجِيهِ وكَقُولِهِ كَا تال دهى الصحيح على ما قال الوازى ومشلى فى الشهروقال فى لحليت واختلف فى عيدالفطرهنعن الجي حنيفته وهسو قول صاحبيه و اختیام انطعاوی امشه پیجسهو وعشه احشبه ليسسور

بلكرة بسأنس امام صاحب سدودوات ينعل كى بى ايك يەكداخفاء كرسے دومىرى بىك جر كرس جيس ماحين كاتول سے-انہوں نے كباكريه دوسرى د دايست بي سحح سيدا درحيسا ا پر مکرانی نے کہا اوراس کی مثل نہرس ہے ا ورحليدين فرما باكرهيد الفطريس اختلات ب لبس مام صماحی سند ایک وایت پرسے کہ جركيا جلث اوريبي معاجبين كاقتل سيداور ميك إطام طحاوي كالمختاري اور اكب بداست

انسسے احقالی معی سے۔ رشامی جلد اصر ۱۵۸) لين معلوم مواكه عبدالفطرى بميرس مام صاحب سد دوروأتس بي ايب م کی اور دوسری جہری اور قبت ان کے نزدیک صبحے موایت جرسی کی ہے۔ اس کومانیا نے استیارکیا موفقها رکے طبقت انیہ سے اور عجتھ فی الممذھب میں اوراسی کو اما الوجعفر طحادى فداننتياركيدا ورسيطبقه ثالثه يسدبن اورمجتهد في المسأمل بن اوراسي البكردادى فاختباركيا برطيقة رابعه معين ادرصاحب تخريج بن-اس كے عسلا صاحب نهر مساحب مليدا ورصاحب عامع ديوز تبساني فياس كوانتياركيا سب طبقة سادم مصري ليس اب مرفراد صاحب سه گذارش سي كه فركريس فقط مى بدعتى اور حوام كے تركب بوتے بي يا اس مبادك فترى سے كي صدامام الوحينيفر ك رطبقة سادمة كسك فقها كوعى على كانوب عور وفكرس جراب ويجة بينوانو ناظسرين كرام إمكن بييسال يرتب بيدا موكرجب عيدالفطراورعيدالاضى كوم أوادت بكيركهنا جافن اورثابت باعداه دمي اتمه احناف كاعتاري توكبيرى اوردوة فتهاى اس عبارت كاكيا مطلب بي حس انهول في فرما يا كرمس قول بي اما مها حب عبالفطوس جربالنكيرس وكليه اس كى وجهيه بي كه ان الجسلس جا التنكير مب دعب (بہرباتکیر برعت ہے) اس کا بواب یہ ہے کہ برعث کے دومعنی ہیں ایک اصطلا معنى يعنى جس كام كى اصل رسول الترسيع تاست منهوا ور مده مصورى شركيت كاماله اور منجر بو اوراست وين مي داخل كرلياجات ادريبي برعت ميد فبيحرا وربود ضلالتهب اورایک پرعت کالغوی عنی سےلینی نیا طریقہ اورنیاکام -عام انیں کہاس تنراسيت بس اصل بريانتر بيوا وراس مقام بر برعت كالفؤ عدفتها كى مراد برعت اوربدعت ضلالت نهيس ہے كيونكمربيعت سيئروه كام ہے جرمعنورعليالسلام كے تخاا بواددج بالنكيرخ وحضود يستامات سير بزبدعت مسية كامبلغ ضال اعتمضل بوتاج بس اگرجرا لنگیربدمنندسیته بوتونادم آشت کا کداما معداحب سے ایکرطبقه سادت کے خیش منال اورمعنل ہوں۔ فلیہ زائابت ہوا کربہاں برعت اصطلاح معنی بیجم

بهين سي بلكه بدعت معدم اونيا اوراجني كام سے احد مردنكه ما ذكوجاتے موسے بلندا وار مست والمارس اختيارتهي كياجاناس كيابياك نياطراجة قراريابا اسی وجست فلہانے کہا کہ برمور دسترع میں بندلہ ہے گا اور عیداری میں جربیہ بہ طرلقير سنت مجهر سيتنابت تفاترا مام صاحب فيعيد صلى من جبر كاحكم فرمايا اور عيدالفظرك بإرسيس امام صاحب كميؤنكر دوقول بس ايك يتركا اور دوسراج كا توفقهاء في سرك قول كماختيارى وحبيبتائي فرائى كران الجسه وبالذكوميدعة كتكبيرات كوداست ببندآوا زست وسياكنا ايك تياطرلية سب اوديي كماس موقعه ير تابست بنين اس كئے يہاں برس انعنل ہے۔ بدختماء كرام كا عاصل ہے جوانبول نے ا ما م صاحب کے قول بالبتری نوجیہ بین کرتے ہوئے کہا. اس میں منکرین جرکے ہے کوئی كمناتش نبيس سبطاد ومبساكة قبساني ادرطحادي كصحوا لول مصركز دميكا بيم كم يميح بات بي ب كرامام صاحب كاعتار عيدالفطركومي جبربالتكبيري منصبس عيدالفطري بميرات كابجرلغة برصت بي سے کیونکران مین د نول من ماز کے دارست میں جرسے کمیرکہ نا ہرمال ایک نیاطراح سے کی وکد اس كي السنت مع أبن معاس العالمة المعادة برعت ميدا صطلاحاً برعت نبيل وراما مها اورتمام حنقى فقهاك نزديك ببى انفنل اديمستعب سبت مناصديه ببواكه جبرباتكبر جعت ب ليكن بدعت مستحبرسير، بدعت مسيرً تهيل ـ

مافرین کرام برعت کا مفہوم واضع کرنے کے بعداب ہم پیراصل بات کی طرف ہم کارتے بیں اور اب آب کے مسامنے کبیری کی بعدوالی وہ عبارت بیش کرتے ہیں جے مرفرا ذصاحب خور طرب

اورش برجے کہ پیراختلافت جرکے استجاب بن معلی صاحبین کے نزدیک جمہد انعنل ہے۔ اور اما مصاحب کے نزدیک اختارافغنل ہے کیونکہ جرکٹیرسلفت سے منفقل ہے مشل حفات

والذى ينبى ان يكون الخلات فى استعباب الجمهروعده ملافى كراهيت وعدمها تعندهما ليتب وعندكا الاخفاء افضل وذالك لالجار قد نقل عن كشير السلف كابن عهر وعلى وابي امامة الباعلى والمنفى والمنفى وابن جبير وعسر بن عبدالعزير وابن ابي الميل وابان بن عثمان عثمان عثمان عثمان وابن واحد وما لك واحد وابي ثوم وابن مثله عن الشانى ذكر ابن المنزر

عبدالترابن عرصفرت على ابي الممته بالمجال ابن جبر عرب عبدالعزيز ابن ابي الممته بالمجال ابن جبر عرب عبدالعزيز ابن ابي المام الحداثي الما عنمان حكم حماد المام ما لك المام الحداثي أو الماس طرح المام شاخى سير عبى منقول مي اس كوالومنذ وست الشراف بين في كوكم

امیدہ فار بن کرام براب واضع ہوگیا ہوگا کرسرفران ما دب نے کیری کا منقولہ ہوگا کریں نے اور ہوں جند دو کا کورن آرک کیا تھا۔ کاش مرفران ما حب سے لی سے فرت ہوتا اور وہ جند دو کا سے فرن کرت ہوت سے باز آتے اور مساجد اسکوں کے دور کرکے وہ کی اطلاح رہ میں منع مساجد اللہ ان باز کے دور فیما اسب

مسان نبنت عبارات علماء اوردرمالجم

مبتدعین داد بند ذکر بالجرکورد کے کے لئے بطور حربہ علماء کے بیندا قوال بیش کی بین میں میں میں نے ذکر بالجرکوروم کہا اورکسی نے خلاف سخب اس سے قبل کہم عبدات کا مطلب بیان کریں ،سرفراز صاحب کی ضیافت سے لئے جندائیس عبادات میں بین میں بعض علماء اور فقم اسنے ذکر بالبتر کا انگادکی آ کہ قادین کے سامنے آ

و دلوں کرتے ہو جائیں اور بھر صفیفت کے بینچے ہیں آسانی ہوجا بخد ملا مظافر ماسیتے ۔عل

سله در امام علامرنووی شار حسلم فرات بی -

اعلم ان الاذكام المسترعة في الصلاً وغيرها واجبته كانت اومستجت لا يحسب شي منها ولايعتدب حتى بيلفظ مبهجيت يسمع نفسه اذاكات صحيح السمع لاعارض له د مخاب الدذكارها )

ا ذکارِ مشرعه نمازی میون یا اس که ماسوا بیون یامسخب ان کا اس وقت اعتبار کر جبکران کا اس طرح شفظ کیا جائے کر اگر کر والے کی مساعت درست بسوتو کسیست رائے کی مساعت درست بسوتو کسیست

مى محد اللفرمات بي -

ان جاعة من أتمننا وغير همر ليقولون لا إنهار سدا مُركى ايك جاعت اوران كيغير أواب في ذكوالفلب وحده وقا وي مريني المساح المراكمة والماكمة وال

اورطاعلی قاری رحمرالنگر فاضل جزری مے اُقل فرملتے ہیں۔ وکل ذکومشرف ای مامور به فی الشوع مروه وکر جوشراعیت بن امور ہے اُجب ہویا واجها کان اوص تعبالا یعتد لبتی ممنحی مستحب اسکا اس قت تک عتبار نہیں جب

يتلفظ عبى رمرة الأحباره ماقى

اورستی عبدالی معدت مرادی دیمة المرعلیدبیض فقی استفاق فرملت .

ولبعض فقها گویندکه ذکریفے باست وگربزیان وادنی امرتبہ و سے آنست کوشنوا ندخود را برقول مختار وغیروسے معتبر نیست بائکہ ورقوات وطلاق وانجیہ بدل است آل فعل قلب است از تسم علم و تعتور ذکر است و نظر قرات نیست و ذکرنام نیست چنا تکر قرات نیست و ذکرنام پیزسے است که فعل لسان است و زکرنام پیزسے است که فعل لسان است و زکرنام پیزسے است که فعل لسان است و زکرنام را تشعیر جارات کا مسان است و زکرنام را تشعیر جارات کا مسان است و در است که فعل لسان است و در است میں جارات کا مسان است و در است میں جارات میں جارات میں جارات میں در است کہ فعل لسان است و در است میں جارات میں جارت میں جارت میں جارات میں جارت میں جارات میں جارت میں جارات میں جار

ید بس مہدے سرمت اور است میں کہ ذکر نہیں ہوتا کا کر زبان سے اس کا کم از کم مرتبہ قول مخاد بہت میں کہ ذکر نہیں ہوتا معے کہ خود کو سنائے اور اس کے بغیر ذکر معتبر نہیں ہے جبیبا کہ قرائت اور طلاق میں ہے اور است ہووہ تو دل کا فعل ہے اور معلم وتعتور کی شم ہے ذکر نہیں ہے جبیبا کہ دل سے قرائت نہیں ہوتی اور ذکر اس جے بیبا کم دل سے قرائت نہیں ہوتی اور ذکر اس جے زبان کا فعل ہے۔ کا نام ہے جو ذبان کا فعل ہے۔

ان عبالات سعديه فاير وكيا كماء كى ايك جاعت اس طرت كئ سيدكة وكريا تقلب

(بقيها) علامرشيخ محدومياطي شافي المشهير بالحفري حامشيم ابن عيل مرملت بي -

اماقول نرحریا المعنی احدر بلسانی و احسر بلسانی و احسر بلسانی در احسر با بستی به مقاریت مقامی فاعترض بالاتلفظ لالوای فیسها بالاتلفظ لالوای فیسها بالاتلفظ لالوای فیسها (نصوی جلد اول صوم)

ترکر باکا قول کرمعتی بید ہے کہ بیں زبان سے تمد کرتا ہوں ادر دل سے صلاۃ برھتا ہوں تواس پردین صفرات نے اعزاض کیا ہے کہ بغیر ملفظ کے رزبان سے پڑھے بغیر، دل سے صلاۃ پڑھنے کا رزبان سے پڑھے بغیر، دل سے صلاۃ پڑھنے کا کوئی تواب نہیں ہے۔ دشرف لاہوری) ا در ذكر مانستر وكريس مهر مي اور وكرلغرزبان اور تلفظ مصبح بهيس موما ليرحب طرح ا علماء كح كام س جرك علاف موادموجودسها سطرح لبص علماء كم كلام سداد وانعا خلاف موادموج دسي اورميار سي نزديك يدو ونول كلوم اسيف ظام ريمول نهيس ورج كالبعن احوال مي مرسحب سيدا وركبين احوال بي جرستها بدا وركلام جرمتوسطير ادرعلمارسن جركومكرود اورحوام كهاست وداس جررمحول سيجوج مفرط بوياج بالزياء برداب مم آب كم المن المسلمة والم سنت مدمولوى مرفرا ده ما حب محرادى كرم سوالے نقل کرتے ہیں جوانہوں نے نقی جرین بیس کے ہیں۔ فصير المندب اى خفض الصوحت بالذكو اوربيصريت المرولالت كرتى مير اذالمسرستدع حاجست الى رفعى أوكركما بهرس جاكوني واعديه فعصو (سترح مسلم جلزامك و راه سنت كلا) كاليمش ذاك \_ امام فودی کے اس قول کونفی جر رہیں کرنا حافت کی معراج سے کیونکرا مام نودی ا توليس سركومستخب فرطرسه بين اوراس كي أستحباب من كوفي كلام نهين - كلام جهد حرمت ادربدعت ميسيد جركراب كاندموم اعتقاد بهاوروه امام ندوى كاس عباز سے تابت بہیں ہوما۔اس کے بعدسر فرانف احب ملاعلی قاری سے نقل کرتے ہیں۔ وقندنص بعمى علمائنا بان رفع المطق بهارس بعق علمار في مواحث سي يم بياد في المسجد ولوبالذكوهوام كياب كمسجوس بنداوازكرنا اكرم ذكرك (سرَّفاكة على المشكواكة جلدا صنعه جى مال اورلجفى على وسف يري مراصت كى سب كر ذكر ما لقلب يركونى تواب مرتب بير سورياً - علاده انس مم فساوي عالمكيري فساوي خيريه فسأوي بزا دييز فساوي شاي طعطاوي بري وغيره فقة كامتندكتب مصدرتع العديت بالذكرا ورجهر كاجوا زوامتمسان فل كرميس اورسب سے براه کرر کراسی مرقاہ سے ملاعلی قاری کی جلدس مسلم اسے مہ فع المعوث بالذكر كالتحسان وأسنفاب برايك طويل عبادت بدية قادئين كرهي بي يجراس

محسوا اوركياكها مباسكتاب كرملاعلى فادى فيلعن علماء كاجوكلام نفل كياب وجرمفرط ماجرمشوب بالرياء برجمول مے۔

سرفرادمه حب بخادى كهمامتيدسه ما قل بير

این بطال بیر فرمات بین که میاردس ندیب اس بیشف بین کتبهرست دکرکرنا مستخب

وقال إبن بطال المسذ احب الالجم على عدم استخباب \_ رمای سنت صکا)

اولاً يه حواله مرفرار صاحب كومفيرتهين سيه كيونكه بيمال أستعباب كنفي سهاعد امستعباب كي تفي كرابت كوهيمستلزم نهيس جدجا تيكر بدعست يا حرمت كومسنلزم بهو جوكراب كا دعوى ب سنانيا يهي محق افراميك كدا تما دلعه جركو غيرست قرارتية ، بل سه انمدادلعه عيدالمتى كى بكيرات ميں جر بانعونت كومنغب فرار دبيتے ہيں ا ودائمر تلانة كمح ترزيك عيدالفطرين فجاجر بالتشكيم سخب اومصيح بات يرسي كأمام صاحب معى عيدالفطرس جركوستعب قرار دسيقي بل ميكه علامرشامي فرما متي بي -

وعن ابى حييفت وهد قول صاحبيه إمام الموينيف سي وايت ب كبهركامان وأختيام المطاوى اسنه يعيد د شامی جلد ا صدیے

ادریمی صاحبین کا قول سے اس کولحادی لن اختياركيسا\_

> اورعلامرا براميم على فراست بين -ان الجديد قد نقل عن ڪٽيرسن السلف كابن عمروعى وابى امامة المأهلى والنخنى وابن جبير وعمو پین عبدالعزیزواین ایی لیسلی وابان بن عثمان والححشم وحماً ومالك

واحمد وایی توی ومثله عن نشاخی رحسیوی مده ۱۵)

بلاربيب كتراسلاف سي جرمنقول سے ين يس مصرت عبدالما ابن عرمصرت على ابي امامة بالمي عنى ابن بجير عربن عبد لعزيمز ابن الىليل بان بن عنمان مكم وحماد ا ما م مالك وامام احدابي تواورامام شافي رمنوان الترعبيد اجمعين شامل بين ـ يصي مرفراد صاحب اب تواعد البه كه علاده صحاب العين ودو دسرت مجردين كا سے جہر مابت ہوگیا۔ مزید ملافظہ فرماسیے۔ (علام طحطادی فرماتے ہیں) اجمع المعلاء سلفا وخلفا على ستعباب متقدين اورمماخرين تمام علمأ فيجاء ذكوالله تعالى جماعة فى المساجد و ساتة ذكرما لجرك ستحب بون يراجاع عنيرها وطعطاوى أشاى جلدا المادين كمسامدين بويااس كعير ان محفومس والدجات بيش كرين كے بعد گزارش سے كراب بطال كا اعمرا دلعدسے استعباب تعلى كرنا مركز لمائق النفات مهين سير اولاً اس كي كرجب قرآن اور حديث عكم اوراس كى طرف ترغيب اور تركيس است بريكي تواس كوغيرس عب كها غيرسمور تأبيا جب تمام متعقبين اورمتا خرين كالمستعباب جرريا جلع بالمعدا وليداس غير كيس فرما سكت بين -كيا وه متقدين مي سينهين بال أنا تم صحابة مالعين المم مجتبة اصحاب طوامراد دائم البعدي استحباب جررم مع تصوص تن كرجيك بين كوام أدلع طرف عدم استخباب کی نسبت کیسے سے میرکتی سے۔ را بعا ابن بطال کے کلام کی غایر ہمادے نزدیک سے کہ پرکلام اس جرکے بارے میں سے حس سے اس میاء کا احتما اس کے علاوہ ابن بطال کے کلام کا اورکو ٹی صبح محمل نہیں ہے۔ وكرمالجهر مستعين كي على شهرا وت أوران جوابار جب منقولات من مبتدين كالسن بي جلتا تو فرندندان عبد الوطاب ودكنلود عفل اعتزال كسهاد مضم تفونك كرسامة القين ورهل من مبار برم حوالم بخات بي - اس لية بم في مردري مجهاكم اس بعث كوخم كرف سه بميلا اعقلي عمرا كريوا بات تحريك عائي ماكريه بعث مكل بوجائ جنايد ايك شيوراعتراص يرب تعادوں کے لیدرجو طندا وازسے وکر کیاجا تا ہے اس سے لیدین آکر ملنے والول کی ين لل يولما سه الميحواب من مروع بين بخارى اورسلم كى احاديث بين كرجي بن كا معلى الترعليدي تم كامعمول عقا كرنماز كربيد بلنداً وارسه لااله الاالة كا ذكركياكم

امدهنور كيعهدس لبعدي أكرسطن والعجي تقان كانيفلل كيون بسرا يصنوهلي الند عليه وتم في السخلل كي وجبه ست وكربالجركوم وقوف كيول مذكيات كا واعيه عبد التين بواد ميح رحمنوراس كرترك بين مواظبت فرمائين ماسيكي تقيق كعطابي ووبد معت موراس بالطياب آب بدعی موسے یا نہیں۔ تا نیا علل محق جرک وج سے نہیں ہوما بلد مخالف اداری وج سے بڑیا م تعزاه ده اوار سراً مواجراً مثلا ايك تفض ما زيرهد ما سها دراس كه ساعة بيها مواكري تشعض أبهسته الرريج يجيج يجيك بي رسول اكرم صلى التزعليد وتم كي شان من نا زيبا كلمات مستعال كرم ياصحائبكرام كى جناب ين كونى كستاخي كرسة ونازى كودحشت اوراضطراب لاحق بوكا اوراس خلل كى وجهست ين كن ميدك وه تما و توركراس عض سد برمر ميكاد بروست إس مطا برمواكم الله مخالف ا واندست بيدام ونكب خواه وه آدار البسته م يا بلنداد رموافق الانسك كرفي الوقع دست واضطراب م بحى تودد ربوم المه ويحظ شبعراج جبصور را المنتهى سي الكانشراف المكان الساك المانيال سن توحش اور اصطوب لاحق بموا توامدتنالي في صديق أكبر كم مشابراً واربيد اكردى وحِثْ ما عسمتك عائ أرقبك يديمس في مست صندركا توش ودرموكيا معلم برواكم موافق أوارس مست غلل وورم ماسيد اور منالف أوازسيفل اور دحست بيدا موتى سيد راب مبتدين سويل وه الندك وكركوموافق أوار مجهة بلي يا عالف كيابيرس ناك منهيس كرالندتدان ترفوا ماس الاجتبار الله تطعين المعلوب (المدك ذكرت داول كاطميان ملسب) ورمبنوس ولوب مجتي كري المرك ذكرس وحشت موتى بهد فسيا للجعب علاوه الدي كذارش بهاكآب لافرة ميكرر درس ويت بن تقرر بن كرت بن اس وقت عبى اخر ما دى مما در معت بن كااب ما ين مل نهي يرما - اكروافعي آب وكون كى نمازون كى ليسم بى بعدد دين تراب يا ورس ا در تقريري مني حتم يحيد يا بحرسر كام موره وقت بن كياكري جب سجة جائز مد موليك آب إيابي كريس سفي كيونكريد أب كى روزى كامعاط بيا دراكرديس اورتقريرس خطرے ميں يوكئي تو تمين الوميت اورمنقيص لات كے الك ايندهن كيسے فراہم بروكا \_فالى الله المعتقلى \_ دوسرات بيرب كدفكربالجرس وكون كالبندس ضل وأسساس كرواب بلكدات كم غازون ك بعد جود كربا لجيركيا جاما وه كب بيند كاوتت برما سعد اوراكركو في منفول و فت

سوریا ہو تواسے واقعی حکانا ہی جاہیے۔ نائیا نیندین لکا امکان جرمفرطیں ہے اورجرمتر میں یہ امکان ہی نہیں ۔خداعور کی تونیق عطا فرمائے۔

تيسان سبه به به كراسا او فات اوگ موائي حزودين شفول بوية بين تم ذكر با بجركر دكرك به ادبي بون به مه المجتواب بيرا فران مي بندكرائي كونكر فاص طور برسي كما جس دقت بهون سه وه خاص طور براس استثنال اورا بتلاد كابونا ميها ورياعراض ا به جيسه كون كه كراه في اوگ نمازك وقت ميلا يو باته بين اس ايم نما د بره ها جهور و د به ونابر جا بيئ كراس وقت ميلا يوم به با باجائي اس طرح ذكر كما وقات بين ال موائج سام كرنا چا بيئ ندكر دكر كوان اوقات بين بندكرنا چا بيئ \_

بخرد کا نام جنوں رکھ دیا اور مینوں کا بخرد مجوجا ہے آہی کا حسن کرشم ساز کرسے

الوالوفاءغلام رسول سعيدى عفرله

مدرمس جامع نعميد بكرح شابولا برو

بممتنوال مسسط

ن المقدن العدن المالية المعالم الموالين ما والعام المرالين ما والعام مرالين من المرالين من المراكين من المراك شارح مختصوالمعاني ادامرالله بركانه الى يومرالدين يكانه دودكا دملام الدبر مواه ناعم م العين معاهب نديها صفى مسلكا مستى شمراً نُقَتْبُدَى اور تلفزًا برلميى يمي - آميدكى ولادت يامعاوت زيندار داجيوت كموان برمشته بمقام خاصر خلع المرتر نمضيال كمديل بعثى اجحاسال مواما كي عمري كدوالده ماجده كامرا يهرست الأنجار آب سك آباد اجدا و وسوما لأقبل وواب ضلع بالندحر يمدنقل مكانى كركرموضيع بال يورضل لا بورجي يمتن تقديمول بورست اول ملتهدئ شال ترق من ه اميل كم خاصط پرواقع به موضع لبان والا كرمكول مي حارج عت بي برهن بلت نق كرك الأي من والدا جدي بدي مكتن وين جهب ابن جريد دى بهاول خان صاحب رحميا الترتعالي كا انتقال بوكي كس سعة برجعاني كاسلسلىزىدتى زيرع سكا . بيايوں كے سائة بل كركا شتكادى ين مودف ہو يحت ابى كى تكرنى من قرآن مجيدنا فرو برصا مشرون كا ايك يمياره برصا كاكر وسد مِعائی چویدن منسل وین صاحب بیما اسعال کرسکت اب ایک بھائی اوربینوئی کے بھارہ تعیدادی کاسسید میلندانگا ۱۰ سال ک عمر مکدیم صورت حال دی میردوسال می محكم رائن معنى كاري اوري عمون كريك بين مال گذريك ر ويخفى مب كوغليم مقعد كمصلت بداكيا كيا تقا آخروه كسوطرع مادى عمران دنیا وی دهندول می نظارتها روح بمقراد ا وردن مغیط سینا کرکمی دیموج منبع علم وحكمت قرآن مجبيسك مملالب ومعانى تك دساني عاصل كيجائث أخريهمياق كمن مذيكس بإصاكه شائد من طا زمت كو تيرا وكه كرميده مرجع مبشعت الماميّة معترمت خواجهمعین الدین یک احمیری قدمی مره کیے و ریاسا قدس می اجمہ دریت میخ يكث وإل دوتين دن مك رسيم لكن وبإلى زان سع جندال وا تغيت نهر وجه سے لا ہور والیس جلے گئے ادر معزت وا نافخ عبش بجوہری کے مزارات ما حزی دی جہاں معرّت خواجہ اجمیری نے میکشش کی تنی فانخرخوانی سے فار تزايك بزدك مهرست فيعنست برنظوري يعفرت مولاناموني غلام رسول عام بايربزدگ بوض موجعيل مثل امرتر بكرست واسله تقريميني دودسه برقت او بجينعليم حاصل كمنعك كمن الأكم سمراه وسيقسق النسط الما قات كى اورا كيا تواتبون نديوصا نديردمنا شدى كا فيارك اسمارت ان كي بيم كا إن كا شرون ما . و ما ه كديم دين سامت سيبارول كا ترجم بره و يا جونكه مول تا كويم عالي ا ذياده مشوق تظا يسس لمعت ون رات امى مي مرمث كرنا چا سيت تقيميكن أ محزم تاكيد كعدسا تقذياه وبرهف سيدمنع كرت يقدكيو كمها ل كمدايك مولوی امام الدین صاحب محنت کی زیادتی کیوجست و منی توازن کموبیط مولانا كو برهاني كي البي لكن نقى حوكمي كمدوث آرام نه لينظ ويتي عنى جب وي است ذمكم محرخ اب بي تواعظ كرمسجد مي على جاشت اوكويت بإدكوني ہوہ ہے۔ ایک دفعہ تولیش وا قارب سے سطنے گوکسے توجی پی اس طرح برهن فسلسائة تو مدت دركا رسيد اس لمنة مم اورعج جا كا تاكرميد إزعيار كوبمقعودماصل كميا جاشته وانبى واوق منك كحيرا فعالر بين اكم كا بهته جلاسوماكروش ملينا مياسية موسكتاسي ولى سواد لورى كادوال انكتُ مِن بَوَاكُم يه توعير متعلد بين اس سلق دومرسه و ل بي ويال مع حا ا ورمه من سعد كعد جهال والى من جه يسخد ولي بورس ووق ومتوى س كاموقع الملاورجاريا نجاءين قرآن بميدكا ترحمه بولايو يا ان دادن مرادى عالويزما مع مريد كالعلب تقد - ترحة قران بميدى كميل كوندك

بركت على صاحب حاجى حيال محذماحب وغيرم وجمع المترتعالي سميستى يحك امس لت اختا منسك دولان موادى عمام إنع عاصب وبالست على تشيّر المشكريدا الاساتذه مياميح المنقولات امام المعقولات مولا نام بمحدماصب تلميزمون محدصاحب گھوٹوی شیخ الجامعہ بہا ول لیدکی خدمات مصل کی تمیں ان سے وہ عديث كيه ملاوه بالى كمتب شلاً المامسن ، معدولتر المحتوالمعانى ومطول و خيالي صدرا المتمس با زغه وغيره برصي - أس طرح قرآن مجيد كاكشق اووفيد بركت سعد كمتب ورسير ميرهن كامعاون ميران - ودره موت بمصف مقدام المتكلين ومام المحدثين مرجع الفقيا رمسندالفضلامولا ناسيدويوارا صاحب الدرئ بانى مركزى حزب الماحنا حت كا بورقدس مرة و ودا ل مكم صاحبة دشيق الاتقيام عالى مرتبت مبنع دمند ومكمت سيدى ومندى مولانا الجالم سيداحدماحب وامت بركاتهم العاليرشيخ الحديث والتضير حزب الاحنا لا بورك خدمت من زا وسند تلذ تركيا وريساله ملابق بمنابق بمنابع سندخ مامل ، رشيس كمى تىن سيدالم فاظرى صدرالا فاصل بدرالا ما كل دلا نا سيده صاحبهاوة باعص صاحب تعنير خودائن الغرفان سعري مندماصل كرن كاخراه ماصل کی - حزب الاحنا مشہری مولانا میرسیام ما حب سے کمتب طمیعو قانون شنخ اورقانونخ لحسب كا وكرس ليا اوكيلي المريم على وارالعلوم طب ج مشرقي ثما برره لا بورسعه امتى ن و كمرافعا رالاطبائ سند حليمل كالمتواله كب مددسه وملاميه وسيعفظ القرآن بهرسه كوط ملح كاكبورمي مكس كوام وطرلقيت معزت برجماعت على شامها عب ودس مرة وور يدار لائد أس موقع سنه فانده الطات يهد مولانا ميردين صاحب عارف كا کے دست مق پرست پرہیت ہوگئے کمس قدرعنیم تا ٹیرا پردی تھی

زميدا دهران كاديك نوجان اب متربعيت وطريقيت كافعنى ومترمت ماص كر كالمستنت نبويه كابترن ترحان اورمسلك إلىنت وماعت كالبندياب مبلغ بن كيار كس كالصورس تفاكه زيندارى وفيره بي معروف بروج انهم وفعن كا رفيع القدمسندنشين سين كا - آ سيكى تدريسي اوربيليني زندگى كا ، دورببت طويلسي آب ايك سال مرسه كوسط لاكليد - يمن سال جامعهنمانير لايود، دوس ل مسجدت كمرقان احمداً با ولوبي وسس كليا مهال حرْسب الاحتاف لا مودمين فرانعن تدريس انجام دسيت دسب -للجهاء سي جامعه لغانيه تشريب للسنه اس وقعت معزمت مولانا تاج العين صاحب بعدالله تعالى حياست تعداور عدست كمنتنطه في من سال يال وسن كي بعدم امن مسيخ مي الدر السياساء خطا بمث تشريع بسياري من مال الح رسيف ك لبدل بود تمتر لعب المدائدة ا ورتقريباً أعرسال تك يجدوا في الكريس خطيب دسب لعد ازال جامعانى نير كميمنظين فاكد باركير ك خد است ماصل كرليس - جارسال مك و بال بيرها تدرسي مولاناك و لي خوامهشن نشی که ارکیے (مسباب و ڈراکع حاصل کے جائیں جن سے ہدیے که ترتی ا درعود ی کو مدد سلے لکی انتظامیر نے لیس وسینس سے کام ہا توں نا على بردا شتر بورك اورت وعالم ما ديد ف كفازد يك نيوي ميرنا بازادي عكيس عوثير لاتانير قاتم كيا بيسرو ما ما فيسك عالم يى بي مون ناكى على قابليت و لیا تنت کی کششش نتی کر طلباکی اجبی خاصی تعداد جمع موجمی جن میں اکن و بيشترا فريكت بيرهن واليه فلبار تقر لهسال تك بهايت كمعن الا بمعت شکق حالمات کا متنا بارکیا نبود ا ز ال مددسه کی بهتری کی خاطر اسعے كراؤن چوك كى ما مع مسهر من منتقل كرديا - ويال حالمات ا وريمي زياده نا مدا زحی د به یک جن کی بنا پر مدرسه سے کرستبردار مونا بڑا ۔
بجرا کید سال کک برکا سے العلوم تعلیورہ لا بودا ودا کید سال جام ج قصور فیرحا تیے دہیے اسس اثنا میں چونکہ آئیستنقل لمور برموی شاہ قیام موگئے نتے اسس لئے ابیٹ گھریں ہی سعداد تدریس پہروے فرا یا جاب مہاری ہے ۔

الما العلام معامل معاصب الكور على الما الما العلى المست استفاحه كا المحري المستفاحه كا المحري المواد المعامل المعامل المدين حاصب المراف المجاري المواد المعامل المدين حاصب المراف المخافظ المجان المحافظ المخافظ المخافظ المخافظ المخافظ المخافظ المحافظ الم

دن مولانًا الواد الالاسلام صاحب نائلم بكت حائديه لا بود و ۱ د ۱ مشهر ومعروعت مورخ صاحرًا وه علامه اقبال احدصاص فاء اورمولانًا باغ على صاحب لنسيم ناغلان مكست به نيوب لا بهود -

دا) مولانا مطفراقبال صاحب ـ

دا ا) مدلاناسیپیز الحسین شاه صاحب بر

۱۱۱) موالی تا محدمعیدمیاصیدهای به میمسید وا تا میاحب له مود -النسکه علاده سنده سوات ، نیرادرا دب ونیره کصید شمارها ا است سے استفاده کیا -

----

آبسنت بدنی اور تدایسی موفیات کے باوج دجید ایک بہایت اہم اور قابلاد کن برتعینیت قرائی ہیں کچے کا بول کے نام پر ہیں۔ مانسسیل المبانی مترے اود وغتھر المعانی جھے آپ نے همالاء بین کھاک دی فیصل ترعیہ برحسد مت تعزیہ روشید میں جبکا مومنوع آم کا ہے دی مما تل دوجے عنقریب مدمینہ بیانی کھینی کواجی تناکی کوہی ہے دی مما تل دوجے عنقریب مدمینہ بیانی کھینی کواجی تناکی کوہی ہے

(۵) الندار مجرف اليا را العلوة و السلام عليك يرسول الدّبر بطيف كيمواز برفض كيمواز برفض كيمواز برفت مركز مدلل رساله و (۴) مداً ل شب برمات دى روفاكسار غرمطبرع (۴) ال ولان مساله شناعت برنبامیت مقیق دماله زیرترتیب سے و

ا من دفت آب کی اولادیں سے حرف ، مرسال کی ہے ایک پیرامد بانچ جوسال کی عمری فوت ہوگی تھا۔

الم من وجاء كر المحرو الرب المحرو المرب المحرو المرب المحروب ا

جیسے ہوستہ ولیرندی مول کے ورن برالوی الیا کام نیں کرسکتے بنائجہ وہ بتر و كرك مامع فوتيران البنيري سبحرس بيني الناق كى بات كرمولان اس وقد سعه ديونديث اورولج بميت كا ردكر بسب تصرّب كمين جاكرا ن كا ده ز أيأر مولاناسيونملاح ببلاني صاحب صدرالمنتسين سيرسة اسلامي عربي مير هند النيالكا بل مشدح ما يُرّ عامل ا ورايترات من مترح مجارى بين ويوا معزات كاعلى قابليت كافا فاضلانه جائزه سيتيس كيسب ووسرى طرف تبعيا أزادى مولانا فضل حتى يحيرا بادى مولانا عبدالمى خيرا بادى عمولانا خلا صاحب دبیلاں) مولانا احتصن کا پُودی ، مفتی عنایت احمد کا کودوی مولًا نا فعنل امام جيراً ما دى - امام إلىستت معلانات و احدار الحال ونيرم الممائد الماسنت داخما لذرتنا لأعنم جنك تفصيل اسوع وشوادسين ين سنه ايك أيك كآب اليي شهر جساكا جواب مخالفين آج كم يبيل كريط - اس كه با وجد مقام فوسي كم من لنين كو ليله خيالات كما ف کا گی کشش کیو کرمول اس کا دوسی و تمیل کالگئی بین یا تو و و عنا و کی وجر س الباكريت بي يا اس ليدكر ابنون ند علائد ابلسنت كالمعنينات مطالع بي نيس كيا ورنه بركمة انيس كس قد سك بدينو فيالات كا ك حِلْت بي س و ل معان ت كم يتي نظر المن من وجهوت كا فراين به كوملاك سنت كالعبنيذات كالجراد اشاعت كري اورا سلات كرام كاساع جيا منظرهام برلائين موجعه ووركففناء كرام عدبى كذارش بهكروه عرمري ميد ين زياده مصاريا وه حولين تاكره طل يرتون كورلوش ومدانت نغر بملاً اورانيه لاه دُست كلاف آندين آسان بود وما توفيع اللك باعلاء العوالعظم عديد الملكم شرف ماذنا الجرا

وخرش المحرص المناه والمعروب المناه

آب شواجر فواعمان مصرت تواجه محرود الرجن محبوم وى قدس و کے درمیانے مائیزادے ہی ج کم مقرع میں آب اسے والدین کھین كے ممرا ہ مضامس كے "ماجى مناحب" كے لقب سے مضہود يوخ آب نها بت من كر المزائ ، موفى منش اورما حب مواميت بزنگ خ خدمت وين ا درا شاعت اسلام كا جذبرتما تيس ورقعي ملاقة رجعوت غومت زال حاجهم عبالرحن جدبروى قدس سرة كے وصال كے ليداب دادا فعلوم اسلامیدرمانیری علی شودی کا تا تب مدر میوند کا صیتیت سے كام كرت كوليندفرايا ادرة دم زلينت وارالعلوم كى ترتى اورتوسين تكرك به مسن وتويى خليات مرانجام وسيط دست آنب عموماً منطوراً بأو اور يجنل ديود كا ووره فرملت اور والالعلوم عكسك فراتبي كا أشظام فراست فط ادرا بها يبعمل فن كر برال كراجي من كشرك العيد ليدن الريد وال مي بيدا جانت وریا مسترکے باوجود حیا دت و ریا خشت کی طرف سمرتن شوجر دسیتے دمضعوطايت تعليم وترميت بن بوستورماري ركحت ايدف كالدكيراست يماموطي منكي لأم المرفعت شعفود وديج ويجهب مبيال آب بها ذي ملاقريس يكرونها بيدكربادخدا ميهم وعد واكريت يقر

ايك دفعاب داوالعلوم كه دود، برنطفراً المسائل كالمرام المعادم برنطفراً المسائل المرام المعادم المعاد بنايا مقى صاحب نے ايک فالب علم كومجرا وجيجا دا سنتريں اس فالب عمرت

اپی نمیت بدل لی ۔ یاد رہے کہ وہ لمالب ملم غیرتندی اس لیے آب سے

متعلق اس بکه دل می لغیمن تفار ماسند تنگ اورخطرناک اور ایک با ووسرى طروق ببرريا تينا - مذكوره طالب علم كا را وه تفاكر آپ كو دهكيل یں میں کا میاہ دیا میاہ ایمی وہ اینے اس بالادہ کوعمام در بینام کا کا تکے اجا بک ماجزاده ملی اصغرشاه صاحب اسطی جب اسی نے ان کودیکے يهاك ذكا خلفزاً إو يستين سعيه يله اسى برحزن كى حالت طارى بوم منففراً بادبینچ کواس ف اس حالت ی نشر است می نشر است می نواده الرك و المرائد المرائ الكائدى ديل آتى ويكانى وى وين لالسله عرجى كي مصوراً من بيم آب كوان ليريم ميل بهارسه ياس كموى بوجائے جب ريل ويب آئی تومين اس مگر كم بوكى يا يخ منت كم بعد على آب نے مسكرا كر فوا يا دين الاير آب كى كو ا و و ن لاله ند عوض كا حصنوراً يسبكي يا مرى ؟ اب ملالت کے عالم می ۱۸ متوال بعث الله بروزم درای سے م تزيعت لاستراجي سعديد الماسك وقت احماب سعد فراياك والالعليم مابات کے رجرا بھی سات رکھیں اجاب نے گفتا رش کی کاری کھا کہ ج ب بر کمی مقت ہے جائیں لیان آپ نے وایا کرمیا ہے۔ تربيزسه كمي كيريه ايدي آخرى معاملي -كب اخرى مغربى مبعب روح يدوقه و المشوال يحميله مطابقه جورى شاقل بروزالوا دشدير ملالت سك با وجود عفرى تماز شروع كي دكعت اداكرك قعدة اولي من بين اوراس عيزونياز ك مالت بن بي دسته کچرو پر کسالبرماعزین کومیزمیلاک آب محبوب حقیقی جان ا فرس کے در باد

یے ہے مامزمہ بھکے ہیں اور میں طا ہری کھوں پر واغ مغارفت وسیسکتے ہیں لین نیاز وخا زکی حالت میں خالق کا کٹات کے وریاری مامزی دیکتے ہیں انا لئرو انا الر راصورتے ۔

آب کے دمالی خرا نا فانا پورے طاقہ میں بھیل کی نما ز بنازہیں انسرکے موسے کے دواص کی اس قدرکٹی آمنا وجھے ہوگئی کروالولا اسلیر دھانیہ کا دسین بنداول ا ورجیتیں ناکا فی ہوگئی۔ جنا بخر ہری پور شہرکے ایک کیسینے میوان میں آب کو نا زجا نہ اواکی گئی ۔ آب کی وصیعت کے مطاباتی خوت تراں صورت خواج جو ہردی قدسس مرد العزرز کے گئی وقیق ترای حدرت خواج جو ہردی قدسس مرد العزرز کے گئی وقیق ترای حدرت خواج جو ہردی قدسس مرد العزرز کے گئی وقیق ترای کے با برونوب عفرت میں آپ کا مزا د

آپ کے تین ماجرادے ہیں حاجرادہ مافلا مقبل المین مامب ردا ہے معاجرادہ میں المین مامب ردا ہے معاجرادہ میں المین مامب ردا ہے کہ الدّ تعلیٰ تعام ماحزادگان کو جی طور نیا ہے کہ آتھی قدم پر جینے کہ الدُّ تعلیٰ خواست اور میں شن کہ جنوب نیواجہ محرفعن کر ہما ن می المرائد تعالیٰ ہو مقد زند کی کے طور پر اپنا یا تقا اسے انجام تکر بہن نے کو مجمعت وقویت مومت فرائے ۔ آین

مرلف نايامي -

موام مرابط المستركات الماض ملى خالى المستركات المستركات

manufate and

کامت با فی حق گشتند قا بر ازی درخور دسالی چون کابر بهدروی نظر درخی شده دلجه تیموم بخشن خلق بس خرر مریخ کلم الا است منظم العادت کلید به داری شود سرمیز کلید می منظم از منظور ای باندی منیم منیم ماریخ و فاست منظم از منظور ای باندی منیم

چل نے مذہبی کر و نیاسے میرے ہرائی ہوگئ ا و مجسل کنظرے مشتی کی تصویر ہے انجا سین تواجرہ ای فینسل کی پیمال جو ہردی جل دستے موستے بقا وہ صاحب تا تیر آئی بخلدی اکی توجہ المسمعی میری ہودی کرلو تا دینے وجالی داریا تخصیصی ہودی۔ مجمعی مشتی و جمیات کا سسایا دو ہمتی۔ محمد کی مشتی و جمیات کا سسایا دو ہمتی۔

و المرابع المر

علامق ساعلى